

200.1 Saleem Akhtar, Dr.

Buneyad Parasti. Lahore: Sang-e-Meel Publications, 1996.

228p.

Kitabiat p. 226-228.

1. Mazhab - Falsafah. 2. Islam -

Falsafah. 3. Islam - Aqaid wa Kalam.

I. Title.

1994 نب ذاهدنے آر آر پرنٹرها بورے چیپواکر سنگرسی سیب کی کیشنز ، لاہور سنگری کی ۔ سے شانع کی ۔ قبست میرا 100 ایسے

ISBN - 969 - 35 - 0599 - 4



ورنگ زيب قاسمي

پر وفیسرڈ اکٹرسیم اختر

پيش لفظ

# 1- صحفہ افلاک کے قاری:

آریک دن- گائے کا سینگ اور کھوے کی پیغ- قدیم بونان میں علمی تصورات- جمال برست بونانیوں کی سائنس- محیفہ افلاک کا مطالعہ-

# 2- جمالت کی کشتی خوف کے بادبان:

فلکیات کی بارج کا روش ستارہ۔ دورجین کی ایجاد۔ مشاہدہ افلاک۔ جدید تجبی سائنس کا بانی : کلیو۔ علم الیقین بمقابلہ حق الیقین۔ باریک بورپ باریک اوبام۔ خوف کی شمیث۔ خداکا تائب۔ حمد احتساب۔ جمالت کی بختی۔ پراکشیت اور اس کے بعد۔ تخلیق کا کات کی گھڑی۔ یہاں تک تو پہنچ یہاں تک تو آئے۔ اسلوب خشونت۔

# 3- منطق کے گھاؤ:

عقاید کا منم خانه- پاولوف کا کتا- ثمر خاردار- شجریار آور- سائنس کا اکسار- منطق بمقابله منطق- نولی بمقابله فرمه- زنده باد! مرده باد!!- محلات کی لوندی- منطق کی ولدل-

# 4- مروہ علم کے موتی:

متاع کاروال- قرآن مجید کی تلقین- حسن قرآت کے رسیا- تلم، علم، علم، عمل اور ہم۔ معتزلہ اور مابعد- روح اعتزال- اہل سنت بمقابلہ حماء ۔ فلسفہ بے وقونی کی بنیاو ۔ غرالی بمقابلہ ابن رشد۔

# 5- اک صورت خرایی کی:

قلف زول معيبت- بم اليي سب كابين- شاوت- اجتاد يا معيت- حقيقت خرافات من كلوكل- صدابهم ا- كافر زاست زابد- لاوُدُ سيكرك نام

فلائک کوچ کے ملتان سے نظتے ہی ڈرائیور نے کیٹ لگا دی ابھی سازینہ کی آواز پوری طرح سے ابھری نہ تھی کہ ایک گرجدار آواز گوفتی:

"بند كويه فش كاني!"

ريش وراز عالم عنيض مي تحا-

"تم كون مو روك والي بم توسيل ك"

مجد اور سواريول في بحى ان كاساته ديا "ورائيور إكيت چلا دو!"

ورائور نے تھرا کر کیٹ بند کروي

و كيث چلاؤ!"

"كيث بندكردو!"

"كيت ضرور على "

ومين شين طينے دول گا"

ورائیور جو اس سارے بنگامہ نے اب خاصہ پریٹان وکھائی وے رہا تھا سواریوں سے الحاجت سے مخاطب ہوا "جانے و بجتے ! آپ لوگ تو چلے جائیں سے انہوں نے مالکوں سے میری شکایت کر دی تو میں توکری سے جاؤں گا"

کیت تو نہ چلی مر دو سو میل کا سفر عجب ناؤ میں کٹا میں سارا راستہ یکی سوچا رہا اسیں یہ افتیار کس نے دیا ہے کہ اگر انہیں سوسیقی پند بنیں تو باقی لوگ بھی نہیں سن سکتے۔

علامہ اقبال ٹاؤن سے تین تمبرو کین چلی ہی تھی کہ میرے مقابل بیشا ریش وراز بولا: "شرم نہیں آتی تمهارا دویتہ سرے گرا ہوا ہے"

کے در تک نہ عورت کو نہ ہمیں سمجھ آئی کہ بات کیا ہے لیکن غصہ سے ان کی آواز بلند اور اسلوب پست ہو آگیا' تب اندازہ ہوا کہ وہ آخری سیٹ بر بیٹی اچھی خاصی پخت عمر

# 6- بنياد پر تى:

آغاز- جمادات کی طرح- اپنے خدا سے غداری- جمالت: مسلک قطر- برصغیر میں بنیاد پرستی- معقول جمقابلہ معقول- دین انہی- علمی روح- کافر فرنگیوں نے- سعی ناکام- ناواں بیہ شجھتا ہے- روشن خیالی کا سفر- بدل کے بھیس پھر آتے ہیں- مولویت- نیا کا ناخدا- کیدو یا محل نافیک- خاتمہ بالخیر..

# 7- فساد - في سبيل الله:

اقبال اور ملا۔ تیسری دہائی۔ کریلے کی ہم۔ ظالموا یہ کیا کیا؟ ۔ خود بن سے ڈر کی صورت ۔ زشت خوتی ۔ آگ کی تینجیوں سے کفنے والے ہونٹ۔ انداز جفا۔ لاؤڈ سیکر عوالی عدالت میں۔ مفاسد سے پاک طریقہ۔ اسے کیا کئے ۔ شیطان آزاد ننجے فرشتے قید ۔ اسے کیا کئے ۔ شیطان آزاد ننجے فرشتے قید ۔ طرز کمن پہ اڑنا ۔ طمارت پندی۔ ماضی کا مزار۔ کون کافر جھے کہتا ہے۔ عسل وہ ایس منبر۔ لہو یکارے گا!

### 8- ناوك نے تيرے صيدنہ چھوڑا:

\* رفت عرب مير كاروال- 73- سيكوارازم- كلتان من- مسلمان كون؟ كافر كر-وقولاالناس حسنا- كافر سازي- سياس بتصيار: تكفير- مرفح قبله نما-

# 9- فحاشى اور عراني كاسلاب:

بھان متی کا کنیہ۔ جنس کے متنوع مظاہر۔ دویثہ کی جنس۔ سور سے پر بیز۔ کارشر۔ انسانی حقوق کی پالی۔ آج کا ویلن: وش انٹینا۔ مهم برائے انسداد عریانی و فاشی۔

# 10- عورت - چھوٹے فریم میں بری تصور:

تصور کائات کا رئگ - تاگن اور افعی - ویوی : پاؤس کی جوتی - نیک پروین - فیک پروین کا مسئلہ - نیک پروین - الزام کی کا مسئلہ - نیک پروین کا المیہ - فرمودات — قصہ فیزهی پہلی کا - بار بار پیرین - الزام کی چاور — کیوں؟ — عورت : اسلحہ خانہ - تضاد ور تضاد - حواکی بین -

(اورنگ زيب قاسمي

مانے والوں کے لئے مجد اظاق ' اخوت ' بھائی جارہ کے ساتھ ساتھ ویل وحدت کی علامت قرار پاتی ہے۔ کسی اور ملک میں ہوتی ہوگی امارے باں تو نہیں!

حاکم محکوم مراب دار مزدور عاکردار کاشکار و فیروکی صورت بین پاکتان می مخلف طبقات اور ان کے عمرانی کردار عابی حثیت اور اقتصادی صورت حال پر تو بحت کچر لکھا جا آ ہے تکر طا مسلمان - مولوی مسلمان اور بنیاد پرمت مسلمان کی صورت میں تفکیل پانے دانے طبقہ بین عدم مفاحت مفارت اور عدم ابلاغ کے تجویاتی مفاحد کی ضرورت محسوں دالے طبقہ بین عدم مفاحت مفارت اور عدم ابلاغ کے تجویاتی مفاحد کی ضرورت محسوں میں کی جاتی حالاتک بلا مباخد بید سب سے برا طبقہ ہے۔ واضح رہے کہ بید غلط بات نہیں کی جاتی حالات کرتے ہیں فرآن مجید اور حدیث شریف سے استدال کرتے ہیں ورش کتے امرد نمی کی تنفین کرتے ہیں ورش اخلاق دیتے ہیں مراط منتقیم دکھاتے ہیں عاقبت سنوار نے کی باتیں کرتے ہیں ووزن فرائے ہیں اور اس کے باوجود عدم ابلاغ کی وسیع خلیج ؟

"بنیاد پرسی" ایسے بی سوالات کے بارے میں ہے۔ ایسے سوالات ہو علم و عمل میں المبنی شخصیات کے طرز عمل سے جنم لیتے ہیں۔ ایسے سوالات ہو ہاریخی " ترذیبی " ترنی فرانی نوجیت کے حامل ہیں۔ ایسے سوالات جنسی عشل جنم دیتی ہے اور ایسے سوالات ہو سائنس ' فلف اور منطق کی محمدیں وجود میں آتے ہیں اور عشل کا عدم فروغ جن کی شعب میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اگرچہ ایسے سوالات کرنا معیوب ہے کیونکہ یمال آبادی کا کیر حصہ اعمال میں عملاً غرب کی نفی کے باوجود اقوال میں معیوب ہے کیونکہ یمال آبادی کا کیر حصہ اعمال میں عملاً غرب کی نفی کے باوجود اقوال میں معیوب ہے کیونکہ یمال آبادی کا کیر حصہ اعمال میں عملاً غرب کی نفی کے باوجود اقوال میں خراب کرتا ہے بال! پاکستانی مسلمان سور نہ کھانے کے معالمہ میں واقعی سے مسلمان سور نہ کھانے کے معالمہ میں واقعی سے مسلمان طابت ہوتے رہے ہیں۔ یہ اماری اجتماعی نفسیات کا تجب پر نفناد مظر ہے کہ سور سے طابت ہوتے رہے ہیں۔ یہ اماری اجتماعی نفسیات کا تجب پر نفناد مظر ہے کہ سور سے ایک بعد یاتی سب بچھ روا ہے۔

 كى عورت ے مخاطب تھے۔ اس فے وضاحت كى :

"كوركى كاشيشه نوتا بواب اور بوات دويشه سرير سيس مك رما"

اس وضاحت نے تھنڈا کرنے کے بر عمل جلتی پر تیل کا کام کیا کہ اب وہ تھی گایوں پر از آئے تھے۔ عورت نے ویکن رکوائی اور چھم نم ویکن سے از گئی انہوں سے تمام مسافروں پر فاتحانہ نگاہ ڈائی گر کسی ہیں آب نظارہ نہ تھی۔ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ افقیار کس نے ویا ہے کہ جو عورت آپ کی بیوی بٹی یا بہو نہیں آپ اس کی بحری ویکن جس بے عزتی کر ویں لیکن پھر سوچتا ہوں کون الجھے ان سے۔ گر ایک اور واقعہ نے بھی ایجور کر ویا۔ ویکن پھری تھی میرے سامنے رایش وراز وو سیٹوں پر پھیلا نے بی بھی ان کے قدموں بی تھا، شان شاپ پر ایک بوڑھی فریب عورت سوار ہوئی گر کسیں جگہ نہ پاکر ان کے قدموں بی خون شان شاپ پر ایک بوڑھی فریب عورت سوار ہوئی گر کسیں جگہ نہ پاکر ان کے قدموں بی بیٹھ گئے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ ذرا سے جاکمی تو یہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔

"يہ ناكرم مورت ميرے ساتھ كيے بين كتى ہے"

میں کم آمیز اور کم کو ہوں ' مجمع کا آدی نہیں ' دوسروں کے مطالمات میں ٹانگ اڑائے سے بھی پر بیز کرتا ہوں محراس دن چیٹم فلک نے جھے بحری ویکن میں لڑتے دیکھا اور بالاً خر میں نے وی کیا جو کر سکتا تھا بینی ہوڑھی عورت کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا۔

یہ اور اس نوع کے واقعات روزمرہ کا معبول بن جانے کی وجہ سے اب ہم میں جرت الفرید یا روشل پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ صرف وقتی طور پر بدمزگ کئی یا اعصابی کئیدگی پیدا کرتے ہیں بلکہ اکثریت تو اب ایسے واقعات کی کثرت کے باعث امیون ہو کر یوں لا تعلق اور بے حس ہو بچی ہے کہ آب پر سکون میں ایک امر بھی نہیں پیدا ہوتی آب آب اس نوع کا ہر واقعہ۔ افغرادی حیثیت میں عام (یا عامیانہ) ہونے کے باوجود بھی۔ اسای ایجیت کا یہ سوال ضرور پیدا کرتا ہے کہ یہ تیک نیت نیوراتی کون ہیں؟ کس ساتی اظافی اور ایجیت کا یہ سوال ضرور پیدا کرتا ہے کہ یہ تیک نیت نیوراتی کون ہیں؟ کس ساتی اظافی اور کی تاہ کی قانون کے تحت اضیں مواخذہ اور محاسبہ کا حق دیا گیا ہے؟ کیا واقعی ندیب اضیں اس کی اجازت دیا ہے؟ اظافی عامہ کے نام پر ندیب کو جس طرح بطور ہشیار استعال کیا جا رہا کی اجازت ویا ہوں گا کہ " کی اجازت ویا ہوں گا کہ " کی اجازت چاہوں گا کہ " کی جائے اضافہ ہوتا ہو ہا ہو چکا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کی ک بجائے اضافہ ہوتا ہا رہا ہے۔ وعظوں ' نعیتوں' مقالات' جلسوں' جلوسوں' مساجد اور کا کو تا ہیک فدا ایک رسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک رسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک رسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک رسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک رسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک رسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک دسول' ایک دسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک دسول' ایک دسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید ان بی کی وجہ سے؟ ایک فدا ایک دسول' ایک دسول' ایک کتاب کے لاوق سیکر کے باوجود یا پھر شاید کی دور سے؟ ایک خدا کیا کی دور سے کا بیک دور کے کی دور کیا ہو کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کو دیا ہو کی دور کیا کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کیا گور کیا کی دور کیا ہو کیا ہو کی دور کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کی دور ک

# اورنگ زیب قاسمی

# ا- "صحیفہ افلاک کے قاری" -ا

" منك كليلو كليل ولد أنجماني ون شن زيو كليل سكنه فكورنس عمر ستر سال ، جو ذاتي طور ير عدالت میں لایا کیا اور وو زانو ہو کر آفاقی عیمائی ریاست کے محافظ اور بدعتی گناہ کے مخالف عظمت لآب عزت باب اور قاتل صد احرام مصف تفیق عوی کے سامنے چین ہوا " مقدى باكبل ميرى آكھوں كے سامنے ب اے ميں اپنے باتھوں سے چھو آ اور طفيد بيان كريا يول كه شي في فداوند كے فقل سے بيشہ اس ير ايمان ركعا ب اور آئده بھي رکوں گا کیتولک عقیدہ کی تمام جزویات پر بھی اور روم کے حواری کرب (Apostolic Church) کی تعلیمات اور احکامات پر بھی کیونگ اس مقدس اوارے نے مجھے تھم وا ب كر من اپ جموئے خيالات كو ترك كر دوں جن كے تحت ميرا خيال تھاكد سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ حرکت نمیں کرتا اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ نہ عی میں اس غلط نظریہ میں نیٹین رکھول' نہ اس کی مدافعت کروں' نہ دو سروں کو اس کی تعلیم دول اور اب مجھ پر سے واضح کر وہا گیا ہے کہ سے نظریہ کتاب مقدی کی نظریمی ناپندیدہ ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی اور شائع کی جس میں عمل نے اس مردود نظرید کا پرچار کیا اور اس کو ابت کرنے کے لیے اپنی بوری قوت سے جواز اور استدلال علاق کیے مرس كى نتيج تك ند يخيا- للذا مجه انت ناك كغركا مرحك قرار ديا كيا كوتك ين إس بات ير القين ركما تفاكد سورج زين كا مركز ب اور كروش شيس كريا اوريد كد زين مركز نيس ب اور كروش كرتى ہے- مى آپ سب نقل مآب حفزات اور تمام كيتولك سيائول ك وَانْوَل ع يه بات ساف كرويا جايتا مول جو بالكل بجا طور ير ميرے سلسلے ميں بعض فكوك ر کتے ہیں۔ اندا ظوم ول ے اور صمیم قلب سے میں توبہ کرتا ہوں اور اسے نظرت کی تظرے ویکتا ہوں اور آگر اس بات میں کوئی اور بھی علطی ہے یا کوئی ایک بات ہے جو مقدى چرچ كى شريعت كے مطابق نبين ميں مم افعاماً موں كد ميں مجھى كوئى ايما كام نبين كول كا اور ندى كوئى التى بات زبائى كول كا نه لكسول كا جس كے باعث ميرے سلط میں اس حم کے شمات ددبارہ پیدا ہوں۔ اگر مجھے کمی الحد کا پند چلا یا کمی ایسے فض کا کے ساتھ ساتھ خوفردہ اور اواس کر دینے والا بھی ثابت ہو رہا تھا۔
مقالہ لکھنا شروع کیا تو کام پھیلا گیا ہوں کہ سینا مشکل ہو گیا کراچی جا کر مختر مضمون بیش کیا اور واپس آگر پھر لکھنا شروع کر دیا اور اب سال بھر کی محنت کا تمر (شیرس؟ تلخ؟) تاریخ کی فدمت میں پیش ہے۔ اس اعتراف کے ساتھ کہ اس کتاب نے سوالات زیادہ انفائے اور جوابات کم دیتے ہیں ایک وجہ تو ہے کہ مثازیہ امور میں جوابات بعض او قات فتوے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور میں خود کو اس کا اہل ضیں پاتا ای طرح کی مطالات میں اپنا ای طرح کی مطالات میں اپنا ہی طرح کی مطالات میں اپنا ہی طرح کی مطالات میں اپنے جائے تھا گئی مطومات اور ان کے ذیر اثر فرقہ پر سی نے جو پر تشدہ صورت اختیار کر لی ہے۔ کر اس کا تذکرہ ضروری تھا۔ گر ماضی کے مشرق بنیاد پر سی اپنا والات کے تخصوص تا گر میں اس کا تذکرہ ضروری تھا۔ گر ماضی کے مشرق اور مغرب میں بھی این ربھائات کے مطالد کے ساتھ ساتھ عشل دشنی اور خرد سوزی پر بھی این ربھائ کیا ہے جو فلفہ منطق اور سائنس سے خوف اور نخرت کا بھی این رویوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے جو فلفہ منطق اور سائنس سے خوف اور نخرت کا

ہمارے ہاں بیشتر امور میں شاریاتی مواد مدون کرنے کی روایت نمیں جس کے باعث حقائق کے بجائے تھی و تخیین سے زیادہ کام لیا جا آ ہے طالا تکہ شاریاتی مواد اپنا جوت خود میا کر آ ہے۔ سو اس کی کو پورا کرنے کے لئے اخبارات کی خبروں پر زیادہ تر انحصار کیا گیا کہ یوں مثالیں براہ راست ہونے کے ساتھ آپ ٹوڈیٹ بھی ہوتی ہیں۔ شاید بعض اسحاب کو یہ "سحافتی" محسوس ہو گریہ میرے طریق کار کی مجبوری تنتی۔

میں نے اس متازع موضوع سے وابستہ جذباتیت کو حوالوں مثالوں اور شواہد سے دیائے کی کوشش کی ہے۔ میں خود بھی غیر جذباتی رہا اور قار کین سے بھی غیر جذباتی رہنے کی استدعا ہے کہ علمی امور کا تصفیہ علمی استدلال بی سے ہونا چاہیے۔

میں نے ادبی تخید کی نفیاتی مضامین لکھے 'جنسی افسانے رقم کے 'تخلیق ہے وابستہ مسائل و مباحث پر لکھا' تخلیقی شخصیات کو موضوع بنایا اور سالانہ ادبی جائزے تلم بند کے ۔۔۔ پر دنیا کے کام تھے گر ''بنیاد پرستی'' عاقبت کے لئے ہے۔۔ پر قبول اند! طویل ترین دن: 1994ء

جا سكا ہے كم از كم يورپ كى حد تك! ودكائے كاسينگ اور كچھوے كى پيشے: "

کلیلو کا توبہ نامہ محض انفرادی واقعہ نمیں بلکہ اس کے پس مظریس کوئی دو ہزار برس کی علمی تاریخ کے مختف ادوار شامل ہیں۔ عمد ختیق کے انسان کو اگر زمین ساکن اور چپٹی نظر آئی تھی' چاند سورج اس کے تابع فرمان اور زمین کے ناطہ سے وہ خود کو مرکز کا نکات گردانیا تو وجہ مجھنی دشوار نہیں کہ برنکس کے لیے شوابد موجود نہ تھے۔

ناکانی علم اور ناقص معلوات پر مستزاد تھی اساطیر جس کے بوجب سورج چاتد (اور ایس لیے بین ) ستارے ویوی دیو آئے ہے سیارے ان کا مسکن تو مظر فطرت ان کے چیسکار! اسی لیے عام اور نا خواندہ افراد کا اس سے اطمینان ہو جا آتھا کہ دھرتی گائے کے سینگ پر کئی ہے ، کیموے کی چینے پر قائم ہے یا اسے انٹس نے افعا رکھا ہے۔ شلیم کی اس خوکی دو بنیادی دوء تھیں ایک ناکانی اور نا قائل اختبار علم اور دوسرے ندہب کی اتھارٹی ، پہلے اساطیر پھر دوء تھیں ایک ناکانی اور نا قائل اختبار علم اور دوسرے ندہب کی اتھارٹی ، پہلے اساطیر پھر ذہبی کتب ، بزرگوں کے اقوال ، ندہبی تھی اور ندہبی شخصیات کے خارق عادات کارناموں کی صورت ہیں۔

چلیں اسی سے تو کوئی توقع نہ تھی لیکن بطیفہ یہ ہے کہ مسلمانان ہند ہیں سائنسی شعور پیدا کرنے کے وائی۔ ندہب ہیں عقلی معیارات کی ترویج کے حامی' ندہبی متعلم اور سائنس کی عمومی مقبولیت کے لیے سائنلیفک سوسائن (غازی ہور: 1863ء) قائم کرنے والے سرسید احمد خال کا یہ عالم تھا کہ وہ خود 1848ء تک زشن کے ساکن ہوئے کے قائل سے بلکہ اس معمن میں اسے جذباتی ہے کہ ایک مقالہ بعنوان "قول متین ورابطال حرکت زمین" رقم محمن میں اسے جذباتی ہے کہ ایک مقالہ بعنوان "قول متین ورابطال حرکت زمین" رقم کرتے ہوئے یہ طرز استدلال اینایا :

"مینانی تعلیم زمین کی گروش کے قائل نمیں ہوئے الا باشاللہ اور جو لوگ کہ گروش نمین کی گروش کے قائل نمیں ہوئے الا باشاللہ اور جو لوگ کہ گروش زمین کے قائل میں ان کے کان تک وہی اعتراض پنچ میں جن کو خود یونانی تعلیموں یا ان کے متجول نے رو کر دیا ہے۔"دی

طالانک سرسید سے آٹھ سو برس تعلی البیرونی (1048ء - 973ء) ساکت زمین کے تصور بر تحدید کر چکا تھا (دیسے البیرونی کو علماء نے مرتہ قرار دیا تھا)۔

وراصل یہ کا نکات کا بظلیموی (Potlemaic) تصور تھا جو سرّعویں صدی تک ہورپ اور اس کے کئی صدیوں بعد تک مسلم ممالک میں رائج رہا۔ خود اس تصور کی اساس بھی ایک بیانی فیئٹ وان بہارفوں (Hipparchus) کے اقوال پر استوار تھی جن کی رو سے ساکن

"تاريك دن:"

£1633 U.F. -22

پوپ اربن ہم (اصل نام: بافیو بر برین (Urban VIII- Maffeo Barbrini خوش ہو گاکہ آج اس نے بوڑھ کلیلی سے اعتراف گناہ اور توبہ نامہ حاصل کر لینے کے بعد یا کیل کی حرمت محفوظ کر کے گویا بھٹ بھٹ کے لیے یہ طبح کر دیا کہ یہ فیر محرک کرد ارض مرکز کا نکات ہے اور چاند سورج خدام اوب کی بائند اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ کلیلیو پوپ کا ذاتی دوست تھا اور وہ اس کی صلاحیتوں کا معرف بھی تھا گر اس ناہجار کی ذیاں بندی اس لیے ضروری تھی کہ اگر الا دین عناصر کو دور بین جیسے کھلونوں کی مدو سے آگھوں پر جادو کی پئی بائدھ کر تا قابل دید چیزیں دکھا کر کھلے عام یا کبل کی تعلیمات کے بر کئی اور خلاف کی نازوں کی مدو سے کئی اور خلاف کی فلیمات کے بر کئی اور خلاف کی نازوں کی مدو سے اجازت دے دی گئی تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب نہ مسیحیت رہے گئ نہ بوپ نہ اجازت دے دی گئی تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب نہ مسیحیت رہے گئ نہ بوپ نہ بی بادی تو بائد تھی بلکہ میسائیت سے وابستہ بنیادی مقابد کا مدال تھا۔

یوں ریکسیں تو 22- جون 1633ء کے دن سے فنڈا مینٹل ازم کی یا قاعدہ آریج کا آغاز کیا

# "قديم يونان مين علمي تصورات: "

یونان میں سائنس اور فلفہ کے مطالعہ کا آگرچہ براہ راست ہمارے موضوع سے تعلق نہیں لیکن یونانی مفکرین نے مشرق و مغرب دونوں کی سوچ پر صدیوں تک محرے اثرات والے ہیں اس لیے تا ظرکی درستی کی ضاطر مختصر ترین الفاظ میں چند اہم فلاسفروں کا تذکرہ کیا جا آ ہے۔

قدیم بونان کے ایک جزیرہ طوط کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے تین فلاسٹروں کا تعلق اس سے فا۔ بونان کا پہلا اور یا ضابطہ فلنی / سائنس دان طالیسی طوطی (643 ق م 547 ق م) کو سجھا جاتا ہے۔ اس کے خیال میں ذمین پانی پر تیرتی ہے اور آپ علت حیات ہے۔ فلکیات میں اس کی صارت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 585 ق م میں اس نے سورج گربن کی درست بیش گوئی ہے تمام بونان کو ورطہ حیرت میں وال ویا تھا۔ اس کے ہم وطن اور سعاصر کو نکسی ماندر (611 ق م نہ 547 ق م) سے دنیا کے پہلے نقشہ کی تیاری منسوب کی جاتی ہے۔ اس نے مظاہر فطرت اور اجرام فلکی کے بارے میں بھی تیاری منسوب کی جاتی ہے۔ اس نے مظاہر فطرت اور اجرام فلکی کے بارے میں بھی تھیں اس کی شہرت اس بنا پر ہے کہ حیوانات کی زندگی کے مطالعہ کے شخصی میں بعض امور کی حد تک تو یہ وارون کا چش رو معلوم ہوتا ہے۔ ہیرا تعلیفس (535 ق م - 470 ق م) تخلیق کا نکات میں دیو آؤں کے گردار کا قائل نہ تھا نہ وہ انسان پر ق م - 470 ق م) تخلیق کا نکات میں دیو آؤں کے گردار کا قائل نہ تھا نہ وہ انسان پر دیو آؤں کی برتری تعلیم کرتا تھا کہ وہ فقد ہر کے خالق نہ تھے۔ اس کا یہ قول بہت مشہور ہو تا کو دریا جمی وہ ایک دریا میں وہ مرتبہ نہیں نما کے کہ ہر لیحہ دریا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ علام اقبال نے اس کا یہ اور قول کو نظم کیا ہے:

#### ثات ایک تغیر کو ب زمانہ میں

دیمو کرا علس (460 ق م - 370 ق م) نے سب سے پہلے ایٹم کا تصور چیش کرتے ہوئے انہیں کرۃ ارض کی تفکیل کا باعث تحمرایا۔ ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے اور لغوی معنی نا قائل تقسیم ہیں۔ وہ مروج مفہوم میں روح ' وجود اور عدم کا قائل نہ تھا اور سب مظاہر فطرت کو ایٹم کی حفیر صور تمی قرار دیتا تھا۔ اور پھر ان کے بعد قلفہ کا وہ زریں دور آتا ہے جو عبارت ہے ستراط افلاطون اور ارسطو ہے!

سمى مفكر كا قول بهت مشہور ہے كہ خدا اتا نادان بھى نہ تھا كہ كائنات تخليق كريا اور پر اے سجھنے كے ليے بونانوں كے آگے ركھ ديتا تكر عملاً يى محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ يونانوں

ے کس پہلے بائل نیوا معر اور بند کے مندروں کے پجاری پروہت اور فلا سز فلکیات کے ضمن میں بہت ی تحقیقات کر بچے سے لین زبان کی اجنبیت کی وجہ سے ان کے نظریات معروف نہ ہو سکے۔ جبکہ یورپ کی علمی روایات کا آغاز یونان سے ہوتا ہے اس لیے ہر بات ان سے شروع کی جاتی ہے ورنہ فیٹا خورث (500 تی م- 440 تی م) اور ارسطرفس -220 تی م- 143 تی م) کس پہلے زمین کی حرکت چاند سورج کے گرئین اور یہ وجزر کی حقیقت سے آگاہ ہو بچے ہے۔

# "جمال پرست يونانيول كي سائنس: "

یونانی سائنس، فلکیات یا جعیات وغیرہ کے تذکرہ کے همن میں یہ واضع رہے کہ اس عمد میں ہر نوع کے مطالعات کا مشترک نام فلف (انعوی مطلب: علم سے محبت، حصول وائش نقا) ای لیے تو اس عمد کے قلفی مابعد الطبیعیات، طبیعیات، طب، فلکیات، اظا قیات، شاعری، ڈرامہ، خطابت، کیمیا الغرض ہر مسئلہ پر اظہار خیال کرتے تھے بلکہ ارسطو سے تو پامنری کا ایک رسالہ بھی منسوب ہے۔

آئ کی سائنس کے پر عمل ہونانی سائنس عملی اور تجینی نہ تھی بلکہ نظری اور فلری تھی جس کی بنیادی وجہ جمال پرست ہونانیوں کی باتھ سے کام کی ناپندیدگی تھی۔ اکثر قدیم ترنوں کی باتھ سے کام کی ناپندیدگی تھی۔ اکثر قدیم ترنوں کی باتھ سے کام کرنا یاعث بتک جانے تھے۔ فلاموں کی کثرت کا اس آزاد شری لور فوتی جمی باتھ سے کام کرنا یاعث بتک جانے تھے۔ فلاموں کی کثرت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تیسری صدی تجیل مسئ کے ایجنٹر کی تقریباً موا تین لاکھ کی آبادی بی سوا لاکھ فلام تھے یعنی تین اور ایک کی نسبت۔ چنانچہ تمام کام فلام کرتے تھے بجکہ اشرافیہ اور آزاد شری فلفہ کی تعلیم حاصل کرتے، جسمان کوت کرتے، کھیلوں کے بجکہ اشرافیہ اور آزاد شری فلفہ کی تعلیم حاصل کرتے، جسمان کوت کرتے، کھیلوں کے مقابلوں بی حصہ لیت ڈراموں سے منظ حاصل کرتے اور فنون للیفہ کی سریرستی کرتے۔ مقابلوں بی حصہ لیت ڈراموں سے منظ حاصل کرتے اور فنون للیفہ کی سریرستی کرتے۔ مقابلوں بی حصہ لیت ڈراموں سے منظ حاصل کرتے اور فنون للیفہ کی سریرستی کرتے۔ مقابلوں بی دوشتی بیں یا آسمانی سمجھا جا سکتا ہے ؛

"مبذب تومل ميكاكل بنروں كو جائز طور پر حقير مجھى ہيں كيونك ان سے جم خراب ہو جائا ہے مزدورول كا بھى اور ان كى گرانى كرنے والوں كا بھى ان كو ان كو ترانى كرنے والوں كا بھى ان كو كا تا كالہ زمين پر بينے كر كام كرنا پر آئے ہے۔ يا سارا سارا دان بھٹى كے سائے جھكا رہنا پر آئے ہے جسمانى انحطاط كے سائھ ان كى روح بھى كمزور ہو جاتى ہے بھر يہ دليل پہنے انتا وقت چاج ہيں كہ انسان كو اپنے دوستوں يا رياست كے كاموں كى دليل پہنے انتا وقت چاج ہيں كہ انسان كو اپنے دوستوں يا رياست كے كاموں كى

اورنگ زیب قام

طرف توجه دينے كى معلت نميں لمتى-"(3)

و یکھا جائے تو ہارے شاہوں والموں اور ان کے زیر اثر پرورش پانے والی اشرافیہ اور جاکیرداروں کا "کی کمین" کی صورت میں اب بھی یک روب ہے کہ وہ باتھ سے کام کو محفیا غلاف شان اور منصب و المارت كے منافی جانتے ہیں۔ الحمریز حكام میں بھی كى رويد ما تھا اور اب كالے حاكم بھى يى شان ركھتے ہيں۔ اعلى افسر فون خود نہ كرے گا اٹھ كر خود پائى ند يے گا' بريف كيس خود نه اتحائے گا اور كار كا دروازه خود نه كھولے گا- خيريہ تو ايك جمله معرضہ تھا۔ کنے کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہونانیوں کے تمام سائنسی تصورات کی اساس تجریه کی بجائے ظن و مخمین پر استوار رہی اب ب ان کا رعب تھا کہ صدیوں تک ان کے قیامات ہی تظریات بنے رہے۔ یوں ارسطو کے حوالہ ے صدیوں تک یمی سمجھا جاتا رہا کہ کھوڑی اور عورت کے وانتوں کی تعداد میں فرق ہوتا ہے اس پر کسی عظم ظریف نے فقرہ چست کیا کہ وہ بیوی کا منہ کھول کر اس کے وانت تو مکن سكا تفا- ميرے خيال مي ارسطونيس بلكه اس كا غلام يه محنيا كام كر سكتا تفا- اى ليے جب ارسطو كاظلم نونا تو برى طرح سے ، مشرق ميں بھى اور مغرب ميں بھى اور بقول البيرونى : " بت ے لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ ارسطو کی آراء کے سللہ میں اسراف ے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ مجھتے ہیں کہ اس کے نظریات میں علطی کا امكان عى نمير ب اكرچه ان كو يه معلوم ب كه وه افي بمترين قابليت كى وجه ے صرف نظمیات تھیل ویتا تھا"(١)

### "فيف افلاك كامطالعه:"

برطال ہونانیوں کو اس بات کا کریڈٹ بقینا دیا جا سکتا ہے کہ عملی اور تجبی نہ ہونے کے باوردو بھی وہ کئی امور میں حقائق کے درست مطالعہ اور راست متالج تک پہنچ تھے شکا ارسطو (384-322 ق م) نے بھی فلکیات پر اپنے رسالہ میں جاند گریمن کی وجہ سے زشمن کا گول ہونا شلیم کیا تھا۔ اس طحمن میں اس کی دوسری ولیل وی تھی جو میں نے چو تھی جماعت کے جغرافیہ کی کتاب میں پڑھی تھی بینی دور سے آنے والا بحری جماز ساحل پرسے بیک وقت محمل طور پر دکھائی وینے کے بجائے بتدریج نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ لیکن ارسطو بھی کرہ ارض کے غیر متحرک اور مرکز کا نتات ہوئے کا قائل تھا۔ آپم بر تکس سوج رکھنے والے بھی تھے۔ برٹرینڈرسل "کھیلیو" پر اپنے مقالہ میں رقم طراز تھے:

ار کھنے والے بھی تھے۔ برٹرینڈرسل "کھیلیو" پر اپنے مقالہ میں رقم طراز تھے:

قابل واو ہے۔ انہوں نے بہت جلد سے اندازہ کر لیا تفاکہ زمین کول ہے اور پھے

تو کوپر میکس کے نقطۂ نظر تک پہنچ سے تھے اور سجھتے تھے کہ زمین گھومتی ہے

آسمان نمیں گھومتا اور ای وجہ سے روزمرہ سورج اور ستارے حرکت کرتے نظر

آسے ہیں۔ ار شیدی کیلون کے باوشاہ سراکیوں کے نام ایک تحریر میں کہتا ہے

کہ:

"ساموس کے ارسار کس نے چند مفروضوں کی بنیاد پر ایک کتاب کسی ہے جس
کے بنیادی قضیہ سے یہ نتیجہ افغ کیا گیا ہے کہ کا نکات جیسی کہ نظر آتی ہے اس
سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس کا مفروضہ یہ ہے کہ نصرے ہوئے ستارے اور
سورج حرکت نمیں کرتے۔ زمین سورج کے گرد دائرے کی صورت میں مدار پر
گھومتی ہے اور سورج مدار کے مرکز میں بڑا رہتا ہے۔"

چنانچہ بونانیوں نے نہ سرف زمین کی ہومیہ فردش کا بہت چلا لیا تھا بلکہ وہ اس کی سورج کے گرد مالانہ گردش کو بھی مان گئے تھے۔ یہ ایک بونانی بی کے خیالات اور دریافت تھی جس نے کور نیکس کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اس کا حیاء کرے(د)

اس طمن میں یہ بھی واضح رہے کہ ارسطوفس بیموی نے دن رات اور موسموں کی تبدیلی کے بارے میں بھی درست قیاس کیا تھا۔"

#### حواشي:

ا- "كليك" از برزيندُ رسل- مشموله: "تخليقي روسيه" متربم شزاد احمد ص: 48 \_ 46 \_ 48 . 2- "مقالات سرسيد" مرتب مولانا محمد اساميل بإني پتى- جلد شاذ دېم مين سيد مقالد شال ب ص: 500-- 487

3- بحواله: "مویٰ سے مارکس تک" از سبط حسن من :60 4- بحواله: "ارمان اور حقیقت" اذ ذاکثر عبدالسلام مشرجم شنزاد احمد من : 86 5- بحواله: "تخلیقی رویے" من : 39

ای این خیالات کا اظمار کری رہا۔ حمر کے آخری ایام جس لیمنی 1540ء جس وہ کتاب چیوانے پر راضی ہوا۔ روایت ہے کہ انقال والے دن اس نے اپنی کتاب ویکھی وماغ کی شریان پھنے سے انقال ہوا۔ کتاب کا نام ہے:

"On The Revolutions Of The Celectial Spheres"

کما جاتا ہے کہ کتاب کے پہلے ایڈیشن کی بزار کتابیں بھی نہ بکیں اور آنے والی جار صدیوں میں صرف جار ایڈیشن چسپ سکے۔ بسرطال فلکیات کی تاریخ میں وہ ایک روشن ستاری کی مانند ہے۔ جاند کے سب سے بوے کریٹر (قطر: 58 میل) کا نام کور لیکس کریٹر

كور فيكس كے خيالات نے تمام يورپ من آك لكا وى- كيشولك چرچ اور اى چرچ كا یافی مارش لوتھر مبھی نے اس کی مخالفت کی کہ سورج کا مرکزی ہوتا اور کرؤ ارض اور دیگر ساروں کا اس کے گرد اپنے اپنے مدار پر کردش کنال ہوتا یا کبل کے تصور مخلیق کے برعلس تقا- للذا كوريكس كو طحه كافر عدمي قرار دے كر 1616ء ميں يوب نے اس كى كاب كو ند ہی نقطۂ نظرے ممنوع اور ناقاتل مطالعہ قرار دے دیا۔ بعد میں جب دیکر شواہہ سے تصدیق ہو گئی تب کسیں جا کر میسائی ونیائے کور لیکس کے نظام سمٹی کے اس تصور کو ورست تعلیم کیا جو اس صدی کی ابتدا ہوئی دوسری تیسری دهائی تک معبول اور معروف رہا۔ اس معمن میں دلچپ بات یہ بھی ہے کہ کور نیکس کے مشاہدات فلکی ند ہونے کے یرابر بیں لیعنی کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ 20 کی تعداد میں۔ لیکن یہ اس کی قوت الشخراج كا كمال ب كدوه ورست سائج تك جا پينجا- اب بداس كي بد تسمتي تفي كد حالات نے اے اتا خوفروہ رکھا کہ زندگی میں اپنے نتائج کی علمی طفول میں یدیرائی نہ دکھے سکا۔ فلکیات میں کور نیکس کی شرت کے ساتھ ساتھ یہ امر ہمی مسلم ہے کہ فیر جانبدار محققین نے اس کی وریافتوں پر مسلم سائنس وانوں سے اخد و استفاوہ کے الزامات بھی عائد کیے ہیں واكثر فواد سيركيس معملي و اسلامي علوم كايورب كي تحريك احياع علوم ير اثر " مي لكست بي : "1956ء ے اب کک میں نے کئی ایس تحقیقات کا اعادہ کیا ہے جن ے یہ البت ہو آ ہے کہ کور نیکس نے ساروں کی گروش سے متعلق اپنے نظریات ان ملان فلك شاسول سے اخذ كے تھے جو تيرجويں اور چودعويں صدى عيسوى میں ہو گزرے تھے۔ محققین کے لیے اس امرکی وضاحت میں بوی وشواری رعی ك ان فلك شناسول كى كتابيل كور يكس تك كيو تمر ينجيل ليكن اب بميل تعلى

# 2- "جہالت کی کشتی خوف کے بادبان"

کاؤ کیس بطیموس (Claudius Ptolemaeus Potolemy) وہ نوبانی الاصل مصری ہے جے دیت فلکیات میاض اور جغرافیہ میں صدیوں تک اتھارٹی صلیم کیا جاتا رہا۔ عبی اور بوبائی الفاظ کے طاب ہے بتائے گئے تام والی اس کی کتاب (۱۵۵ء "Al- Majest" لیوبی مطلب شاندار' اعلیٰ بزرگ ترین) نے مترعوس صدی تک مغرب کی وائش اور درس گاہوں پر راج کیا' بطیموس کے کاکناتی ماؤل میں وائروں کی صورت میں ہشت افلاک کا تصور چیش کرتے ہوئے ان ہے مخصوص جاند' مورج' سیاروں (عطارو' زہرہ' مریخ' افلاک کا تصور چیش کرتے ہوئے ان ہے مخصوص جاند' مورج' سیاروں (عطارو' زہرہ' مریخ' مختری' زخل) اور ساکت ستاروں کا مقام حصین کر کے غیر مخرک کرہ ارش کو مرکز کا کتاب قرار دیا کیا تھا۔ عبی اور فاری تراجم کے باعث بطیموس مشرق میں بھی متبول رہا لیکن کب تحلیموس کے باؤل پر سخت اعتراضات کے ' اس ضمن میں اثر ر قالی اور ا بسفرونی کے اساء بھی مظیموس کے باؤل پر سخت اعتراضات کے ' اس ضمن میں اثر ر قالی اور ا بسفرونی کے اساء بھی آتے جیں جو زمین اور ستاروں کی گروش کے بارے میں لکھ بچھے تھے۔ بقول ڈریم:

"میروب زر قالی کی آلیفات کے ترجمہ سے فلکیات سے روشتاس ہوا"

"فلكنيات كى تاريخ كا روشن ستاره:"

بطیرن تصور کا کتات کی کال فلت پولش طبیب وان وان ریاضی وان فیت وان مینت وان کولس کوپر فیکس (۱۹۰۱ء وفات : 24 مگی کولس کوپر فیکس (Nicholes Copernicus) بیدائش : 19 فروری 1473ء وفات : 24 مگی این کی موجون منت ہے۔ کوپر فیکس کا مروج نام لاطین ہے۔ اس کی اپنی زبان میں اصل نام کچھ یوں بنتا ہے : Canon Nicolas Kopperigk

کور میکس پولینڈ سے ترک وطن کے بعد ایسٹ پرشیا میں قیام پذیر رہا۔ اس کے بارے میں جو مخصی معلومات ملتی ہیں ان کی روشنی میں وہ خاصہ کم کو اور کم آمیز نظر آنا ہے وہ عمر بحر طرح طرح کے واہموں کا شکار رہا اس لیے مارے ور کے اپنے خیالات چھپائے رکھے۔ وہ 1510ء تک بطلیموسی نظام کی خامیوں سے آگاہ ہو چکا تھا گرچرج کے خوف کی وجہ سے برملا اظہار سے کریزاں رہا اور صرف مخصوص احباب یا بعض علم دوست حضرات کے سامنے

اورنگ زيب قاسمي

نہ تھا گرانا ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کے مطابق اپنی دورین خود بنائی تھی ہو اس کے عام ہے منسوب ہے بین کلیلن ٹیلی سکوپ پہلے ہے اشیاء کو تین گنا بڑا کر کے وکھاتی تھی کر کلیلو اس کی استعداد بردھا یا کیا حتیٰ کہ اس کی قوت دیدار میں تمیں گنا اضافہ کرتے میں کامیاب ہو گیا ہوں کا کتات پر اسرار اور احم ہوتے کے بجائے کھی کتاب میں تبدیل ہو گئی اور میں کچھے کھی کتاب میں تبدیل ہو گئی اور میں کچھے کھیلو نے کیا

"مشابره افلاك:"

جب اگست 1609ء کی ایک تاروں بحری شب اس نے اپنی دور بین کا رخ آمان کی طرف موڈا تو کتاب کا کتات کے ایک اہم قاری کی حیثیت سے قرطاس ایام پر اپنا ہام رقم کرا لیا کہ جو بچھ اس کی آنکسیں دیکھ رہی تھیں ارسطو اور بطیعوس بھی اس سے ہا آشا تھے۔ آمان پر خبار نما علی وے لا تعداد ستاروں پر مشتل نظر آئی واید کی تا ہموار سطح اور اس پر آتش فشانوں کے دبانے دیکھے نہرہ کی گردش کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا واس پر آتش فشانوں کے دبانے دیکھے نہرہ کی گردش کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا واس کے طفتوں اور سورج کے درجوں کا مراغ نگا۔ 7۔ جنوری 1610ء کو اس نے مشتری کا طواف کرتے چار ذیلی سیارہ دریافت کیے جو اب اس کے تام پر "Salilean Satclites" سے طواف کرتے چار ذیلی سیارہ دریافت کے جو نود کار سیارت کے جو نود کار سیارت جی مرکب کا مربعہ کی مشتری کے مطالعہ کے لئے جو نود کار سیارت میں اور مختری کے گرد گردش کناں ہے اس کا نام بھی "کلیے" رکھا گیا۔ بیش سے الغرش! اپنے عمد سیارت میں انتظانی تہدیلیاں لانے کا موجب بنا۔

اگرچہ کلیلو 1597ء سے بی کوپر نیکس کے نظام سٹسی میں دلچپی لے رہا تھا اور 1604ء میں اس کے اصل کام 1604ء میں اس کے اصل کام کام 1604ء میں اس کے اصل کام کا آناز سمجھا جا سکتا ہے چتانچہ جب ان شبینہ مشاہرات پر جمی کتاب 'آناز سمجھا جا سکتا ہے چتانچہ جب ان شبینہ مشاہرات پر جمی کتاب 'Siderus Huncius" (Stray Messengers) مارچ 1610ء میں طبع ہوئی تو یہ سمجھ معنوں میں سنستی نیز ٹابت ہوئی اور کلیلو تمام یورپ میں مشہور ہو گیا۔

کلیلو کے دور بنی مشاہدات کتنے علی سے کیوں نہ ہوتے اور اس کے اخذ کردہ نتائج میں کتنی علی ریاضیاتی صدافت کیوں نہ ہوتی لیکن زبانہ بلکہ زیادہ بھڑ تو یہ کہ چرچ ان کے لیے تیار نہ تھا چنانچہ ارسطو کے بیر و کاروں اور بطلبوس کے مقلدین کے ساتھ اس کے جس نتازمہ کا آغاز ہوا وہ 1613ء تک اتنی شدت اختیار کر گیا کہ 1615ء میں بوپ پال پنجم نے اس بدعتی کلیلو کے خیالات کی چھان پھٹک کے لیے ایک تحقیقاتی کمیش قائم کر دیا جس

ولیل کی بنیاد پر سے بات معلوم ہو چکی ہے کہ عربی فاری سے کابوں کے بوتائی ترجے کے لیے بر اسود کے ساحل پر ایک مدرسہ تو طرابزون (Trabzon) میں قائم ہوا تھا اور دوسرا چودھویں صدی میں قطنطنیہ میں قائم ہوا۔ ان دونوں مدرسوں کے لوگ ان کتابوں کی ایمیت سجھتے تھے اور گازہ ترین کتب کا بوتائی میں ترجمہ کر کے اپنی معملی برادری کو بجواتے رہے تھے۔"(۱) (ترجمہ: ڈاکٹر خودشید رضوی)

کور فیکس کے نتائج کو سائنسی مشاہرہ کی سند دینے والے دو افراد تھے ایک جرمن نواد یوبانس کیبلر (Johannes Kepler) جس نے بوتانیوں ابطی ور کور فیکس کی اس فلطی کی تھیج کی کہ سورج کے گرد زمین اور سیاروں کی گردش مدر کے بجائے بینوی مدار میں ہور دوسرے تھا کلیلو گلیل !

"دوربين كي ايجاد:"

ای اثنا میں ایک اور اہم واقعہ ہوا جس نے مشاہرہ افلاک کو ظن و تخین اور قیاسات سے قطعی طور پر آزاد کر کے براہ راست مشاہرہ سے فلکیات کے علم میں انقلاب برپا کر وطمیہ تھی دور بین کی ایجاد!

ویس شیشہ کری اور کانچ کے ظروف کے لحاظ سے بیشہ ہی سے بورپ بحریس متاز رہا ہے۔ یہ نامکن تھا کہ کارگہ شیشہ کری ہو اور اس سے اگلا منطقی قدم بعنی مینک نہ بنائی جاتی چنانچ تیرطویں صدی جک کسی نہ کسی صورت بیس مینک معرض وجود بیس آچکی تھی گر وور بین کو ابھی مزید دو صدیاں انظار کرنا تھا اور جب دور بین بی تو وہ نبیادی طور پر بحری جمازوں اور بری فوجیوں کے لیے بنائی گئی۔ فلکیات کا علم ہنوز قیاسات پر جنی تھا اور براہ راست مشاہدہ کی ضرورت محسوس نہ کی جاتی تھی کہ سب کھے تو ارسطو اور بطیموس کمہ بھے راست مشاہدہ کی ضرورت محسوس نہ کی جاتی تھی کہ سب کھے تو ارسطو اور بطیموس کمہ بھے

دور بین کی تیاری کے سلسہ بیس کئی اسحاب کے اساء آتے ہیں تاہم دو لینز والی دور بین کی ساخت کا کریڈٹ بالعموم ایک وج باشدہ بالس بیرشی (Hanc Leppershey) کو دیا جاتا ہے جہ جس نے اکتوبر 1608ء میں Binacular کی پیٹٹ کے لیے درخواست دی جلد ہی اس ایجاد کا شہرہ ہو گیا۔ اگرچہ مخفقین کے بموجب کلیلو سے پہلے ایک اگریز تھامس ہیریٹ ایجاد کا شہرہ ہو گیا۔ اگرچہ مخفقین کے بموجب کلیلو سے پہلے ایک اگریز تھامس ہیریٹ شرت کی ایک مشاہدہ کر چکا تھا گراس ضمن میں شرت کلیلو ہی کو دور بین کا موجد سمجھا جاتا رہا۔ وہ موجد تو کلیلو ہی کو حاصل ہوئی اتنی کہ مدت تک ای کو دور بین کا موجد سمجھا جاتا رہا۔ وہ موجد تو

تھا۔ 12 اپریل 1632ء کو نہ ہی عدالت میں مقدمہ چلا۔ کتاب ممنوع اور قائل سونفتنی قرار پائی۔ عمر بحر کے لیے محر میں نظر بندی کا تھم سایا گیا۔ عبرت کے لیے کلیلو کا معافی نامہ تمام جامعات میں پڑھ کر سایا گیا۔

نظربند کلیونے کریں بھی مشاہدات فلک جاری رکے' اس مرتبہ کتاب کا مسودہ بالینڈ سکل کیا گیا اور 1638ء میں لیڈن سے اس کا آخری اور عظیم کارنامہ شائع کیا گیا!

"Discourses And Mathematical Demonstorations

Relating To Two New Sciences."

اس کا انگریزی ترجمہ 1665ء میں اور لاطنی ترجمہ 1690ء میں کیا گیا۔

کیلیو جس نے عمر بحر ستارول سیارول اور چاند سورج کا مشاہدہ کیا عمر کے آخری چار

برس قوت بینائی سے محروم بسر کیے مگر 8 جنوری 1642ء کو انقال والے ون تک وہ ایسا فخص

بن چکا تھا جس نے تقلید کے کاف اور جمالت کی منطق پر سب سے پہلے اور سب سے

کڑی ضرب لگائی۔ خود اس کے بقول ریاضی کھل ترین منطق ہے اور یہ کہنے کی ضرورت

نہ ہونی چاہیے کہ ریاضی وروغ نہیں!

"وعلم اليقين بمقابله حق اليقين: "

صوفیاء نے علم کے تین ذرائع قرار دیے ہیں علم الیقین ' بین الیقین اور حق الیقین۔
خارتی شادت پر کسی امر کا تشلیم کرنا علم الیقین ہے خٹا کسی معتبری شد پر بید باور کر ایمنا کہ
فلال مقام پر آگ گلی ہے ' آگر اس مقام پر جا کر پچشم خود آگ کا مشاہدہ کریں تو بید بین
الیقین ہو گا جبکہ انگی جا کر آگ کا تجربہ کرنا حق الیقین ہے۔ بالفاظ دیگر حصول علم خبر '
مشاہدہ اور تجربہ کا مربون منت ہو تا ہے۔

راہ سلوک کے ان تین مراحل کو سائنی جبتو پر منطبق کرنے پر کما جا سکتا ہے کہ سائنس دان علم الیقین پر تو بالکل بیقین نہیں رکھتا کہ بیہ سائنسی روب کی روج بی کے منافی ہے البتہ دینیات المیات فیجی افکار المغوظات وغیرہ کی زیادہ تر اساس ای پر استوار ہوتی ہے۔ سائنس دان عین الیقین ہے آغاز کار کرتے ہوئے خبر کی سند اور مفروضہ کے مسلمہ بن جانے کی توثیق / تردید / تکذیب کو سعی کنال ہوتا ہے جبی تو کسی بھی مفروضہ کو اس وقت کے نظریہ کا مقام نہیں ملتا جب تک مشلمہات اور تجربات کی کسوئی پر اے اچھی طرح ہے کے نظریہ کا مقام نہیں ملتا جب تک مشلمہات اور تجربات کی کسوئی پر اے اچھی طرح ہے پر کے نہیں لیا جاتا۔ ای لیے سائنس دان مشام ہو (جین الیقین) ہے تحقیق سنر کا آغاز کر کے تجربہ (حق الیقین) کی منزل تک پہنچ کر نتائج کا استخراج کرتا ہے۔

نے فروری 1615ء میں اے مجرم قرار دیتے ہوئے اس کی زبان بندی کا تھم صاور کیا اسکلے برس جس کی چرچ نے توثیق کر دی۔

# "جديد تجلي سائنس كا-باني كليلو:"

15. فروری 1564ء کو جنم لینے والا کلیلو عمر بحر اپنے عمد کی مقلدانہ ذاہیت فیر تحقیق سوچ اور ذائی جریر بخی ند بھی روایوں کے ظاف صف آرا رہا۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جرات ' ب باک ' ذائی النج ' ظائی اور طرز کمن پہ نہ اڑا۔ اس کی مخصیت کے حکیل عناصر قرار پاتے ہیں۔ وہ پہلا مخص ہے جس نے سائنس بی ظن و تخیین کے بجائے مطاہدات اور تجرات کی عملی ایمیت کا اوراک کیا۔ کلیلو سے پہلے سائنس کے نام پر جو پھی مطاہدات اور تجرات کی عملی ایمیت کا اوراک کیا۔ کلیلو سے پہلے سائنس کے نام پر جو پھی مسلمات تھے اور باضی کیا تھا وہ ارسطو اور دیگر سمریر آوردہ بونائی مظرین کے تصورات ' افکار' مسلمات تھے اور باضی کیا تھا وہ ارسطو اور دیگر سمریر آوردہ بونائی مظرین کے تصورات ' افکار' الل مسلم پر اس کا کتنا اثر تھا اے صرف اس ایک مشال سے سجھا جا سکتا ہے کہ ارسطو کی شد پر صدیوں سے بیہ خابی رہا تھا کہ مشال سے سجھا جا سکتا ہے کہ ارسطو کی شد پر صدیوں سے بیہ جا ہا رہا تھا کہ مختلف الوزان اجمام کے بلندی سے زمین پر گرنے کی رفار ان کے وزن کے تاسب سے ہوگی گر 1592ء کی ایک سائی صبح کلیلو زمین پر گرنے کی رفار ان کے وزن کے تاسب سے ہوگی گر 1592ء کی ایک سائی صبح کلیلو نے بیسا کے بیتک کر ارسطو کی عملا تردید نہیں کے بیسا کے بیتک ٹاور سے ایک اور دس پونڈ کے بات بینچ پھینک کر ارسطو کی عملا تردید نہیں کے بیسا کے بیتک ٹاور سے ایک اور دس پونڈ کے بات بینچ پھینک کر ارسطو کی عملا تردید کے بیسا کے بیتک کی جائی گر موا پر بھس یعنی وہ طرح قرار پایا :

کلیلو نے فلکی مشاہرات جاری رکھے۔ جب اس کا دوست ارین جھتم ہوپ بنا تو کلیلو کو کھیے بہتری کی صوارت نظر آئی چنانچہ اس نے چرچ کی چینی اجازت اور مسودہ کی منظوری کے بعد 1632ء میں وہ معرک الاراء کتاب کسی جو فلکیات میں نئی ہو بیقا قرار پائی:

"Dialogue Concerning The Two Chief World

Systems- Ptolematic And Coper Nican."

افلاطون کے مکالماتی اسلوب میں قلم بند کی عنی کتاب کلیلوکی توقع سے بردھ کر بنگامہ خیز ابت ہوئی۔ اگرچہ اس کا انتساب ہوپ کے نام تھا محر ہوپ بی سب سے زیادہ پر افروخت پیش لفظ" کی حیثیت حاصل ہے۔ کولن ولس عقلی رویوں کے طمن میں "میسائیت کو بریادی" قرار دیتے ہوئے رقم طراز

"312" عیسوی بی یاوشاہ کونستن کائن کے میسایت قبول کر لینے کے بعد یہ زیر مقاب غریبوں کا لمدیب نہ رہی کہ اچانک ہی میسائی ارفع مقام پر جا پہنچ۔ اب عیسائیوں نے قلم و تشدہ کا ایسا بازار گرم کیا کہ لیزہ بھی ان پر رشک کرتا ہو گا۔ سکندر کا کتب خانہ جس بی دیگر مواد کے ساتھ خود ارسطو کی ذاتی کتابوں کا ذخیرہ بھی محفوظ تھا۔ شاہ تھیوؤہ سس (Theodosios) کی پشت پنای سے ذخیرہ بھی محفوظ تھا۔ شاہ تھیوؤہ سس (واکیو تک علم شر تھا۔ کیا علم کی وجہ سکندریہ کے آریج بشپ نے نذر آتش کرا واکیو تک علم شر تھا۔ کیا علم کی وجہ سے آدم جنت سے بیدخل نہ کیا گیا؟ ویسے بھی اس کتاب خانہ کے بعض محققین کے آدم جنت سے بیدخل نہ کیا گیا؟ ویسے بھی اس کتاب خانہ کے بعض محققین پر کیمیا کری کا شبہ تھا۔ وہ گھٹیا دہاؤں سے سونا بنا رہے تھے اور پارس پھر (قلا مؤد سٹون) کی جبتو سے حیات ابدی کا بھید جانے میں مشخول تھے۔"

. (215: J

جمالت اور اس کی پیدا کروہ اوہام پر تی کے متنوع مظاہر میں سے صرف "وی منظات" کی مثال ہی کافی ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں مردوں اور عورتوں کو جادوگر اور جادوگر نیاں قرار دے کر پائی میں ڈیو کر ہلاک کیا گیا یا زندہ جلا دیا گیا (ان میں جون آف آرک بھی تھی) یہ سب اس لیے روا تھا کہ چرچ کے بھو جب شیطان اپنے سینگوں کمی دم اور کائی زیان کے ماتھ جسمانی طور پر موجود تھا۔ جادوگر نیاں اس کے ساتھ ہم بستری کرتی تھیں تو مرد اس کے پاس اپنی روح رہیں رکھ کر اس سے جنسی قوت کال و دولت اور دیگر شیطانی قوتی ماصل کرتے تھے۔ بعض افراد میں شیطان حلول کر جاتا تھا بعض کو بد شکل اور بد دیئت بنا دات جس کی جنس کو جانوروں کا روپ دے کر ان سے جرائم کا ارتفاب کراتا۔ شیطان کی پوجا ہوتی تھی جس میں برائی جنس پر ستی ہوتی تھی جس میں برائی جنس پر ستی ہوتی ہوتی تھی جس میں برائی جنس پر ستی ہوتی مرادی باتھ ہوں۔ السانی جانوں۔ بالعوم باکرہ دوشیزہ یا بچہ۔ کی بلی دی جاتی اور یوں شیطان کے چیلے بن کر مرادی باتے۔ یہ سب تھا یا نہیں اس می بارے میں وثوق سے بکھ نہیں کہا جا سکا۔ انسانی جانوں ولین ولین نے نہ تھی اس میمن میں بردی دلیس تصیاب قرائم کی ہیں) گلکا راگرچہ کوئن ولین فرن نے نہ تھی اس میمن میں بردی دلیس تصیاب قرائم کی ہیں) گلکا راگرچہ کوئن ولین ولین نے دری خدا کے مقابلہ میں شیطان میں زیادہ دلیسی لیتا تھا۔ عام جائل

صوفی کا میں الیقین ظاہر کی آگھ کا تماشا نہیں ہوتا بلکہ وہ باطن کی آگھ (بصیرت) سے دنیا اور اس کے مظاہر میں وحدت اور کثرت کا تھیل دکھتا ہے: ظاہر کی آگھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی

جَبَد نظیراکبر آبادی کے بموجب:

نظیر سکھے سے جم رسی بشر کی ہوتی ہیں جار آتھیں ہوتی ہیں جار آتھیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہے ہوں لاکھ آتھیں وہ علم دل کی کتاب ہیں ہے فاہر کی آتھ کمزور ہوتی ہے اس لیے سائنس دان اس کی تقویت کے لیے آلات تیار کرتا ہے جس کی ایک انتما پر دور بین ہے تو دو سری پر خورو بین — اور پھر ان دو کے درمیان لا تعداد آلات اور تجربہ گاہیں ۔ یہ سب بین الیقین کو حق الیقین کے قریب تر کرنے کے رمیان لا تعداد آلات اور تجربہ گاہیں ۔ یہ سب بین الیقین کو حق الیقین کے قریب تر کرنے کے لیے ہے۔ اس عمل کی ایک انتما پر نظریہ اضافیت ہے تو دو سری پر کو انٹم تھیوری! آج کلیو اس کے لیے ہے۔ اس عمل کی ایک انتما پر نظریہ اضافیت ہے تو دو سری پر کو انٹم تھیوری! مند پر جنی کے لیے اس طو اور بطلیموس کی سند پر جنی علم الیقین کے بر عکس میں الیقین ہے کہ اس نے سب سے پہلے ارسطو اور بطلیموس کی سند پر جنی علم الیقین کے برعکس میں الیقین ہے کہ اس ناظر میں ویکسیں تو پھر بنیاد پرستی علم الیقین بمقابلہ میں الیقین قرار پاتی ہے کہ اگر اس ناظر میں ویکسیں تو پھر بنیاد پرستی علم الیقین بمقابلہ میں الیقین قرار پاتی ہے کہ اگر اس ناظر میں ویکسیں تو پھر بنیاد پرستی علم الیقین بمقابلہ میں الیقین قرار پاتی ہے کہ اگر اس ناظر میں ویکسیں تو پھر بنیاد پرستی علم الیقین بمقابلہ میں الیقین قرار پاتی ہے کہ اس ناظر میں ویکسیں تو پھر بنیاد پرستی علم الیقین بمقابلہ میں الیقین قرار پاتی ہے کہ

الیقین تک محدود محض کے لیے ناقابل صلیم اور ناقابل قبول ہوتی ہے۔

22 جون 1633ء ہے اس لیے ۔ کم از کم یورپ کی حد تک ۔ بنیاد پرستی کا آغاز سمجما جا سکتا ہے کہ اس دن عشل ۷۶ عقیدہ علم ۷۶ جمل کروایت ۷۶ درایت اجتماد ۷۶ اعتقاد اور عالم ۷۶ پادری کی مخلص کا واضح طور پر آغاز نظر آتا ہے۔ آگرچہ بظاہر اس دن عشل و علم اور سائنس کی فلست ہوئی گر در حقیقت کھیلو کا معافی نامہ ہی چرچ کا اعتراف فلست نفاکہ زبان بندی مسئلہ کا حل نہیں طاقت کا اظمار ہے اور طاقت ور کا بیشہ سچا ہونا لازم نہیں!

خرا سندا مسلمات عي اساس فكر موت بي- اس لي عين اليقين / حق اليقين كي سند علم

# "تاريك يورپ تاريك اوهام:"

اگر اب تک کے تھے ہے یہ اندازہ ہو رہا ہو کہ صرف کلیلو ہی چرچ کے اس بے لیک رویہ کا شکار بنا تو یہ درست نیس کیونکہ چرچ اور پادری ہیشہ سے ہی ہے لیک رہا ہے۔ وہنی افلاس علمی بہماندگی اور عموی جمالت کے تاریک یورپ میں ندہب کے نام پر چرچ اور پوپ کے باتھوں خرد و حمنی پر مجنی جس رویہ نے فروغ پایا اور اس کے نتیجہ میں اوہام برستی نے جس طرح یورپ کو اپنے پنجہ میں جگزا اس اب یورپ کی تندی تاریخ میں "

نمانوں کی تو بات چھوڑ کے خود مارٹن لو تھر کو یقین تھا کہ اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی اس کے اور بعض ذہبی مسائل پر اس سے مباحث ہوا تھا۔(2)

اس ذہنی رویہ نے جب حلیقی سطح پر اظمار پایا تو کو تھک میل ویمپاڑ افوق الفطرت کروار ' فارق عادات واقعات اور ہا گٹر ہاؤسز کے نسانے تخلیق کیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ سے کے "فاؤسٹ" کا محرک تخلیق بھی بھی رہا ہو اور شیکیئر نے بھی اس کے زیر اثر " میکبتر کے آغاز میں تمن جاوہ گرنےوں کو پیش کیا ہو۔

ہم ہورپ کی سائنس' میکالوجی' قلفہ' تسخیر قراور ظائی تحقیقات سے بے حد مرعوب ہیں گرجو خوف' اوہام یا عقائد اجھائی لاشعور کا حصہ بن جائیں ان سے مفر تقریباً عامکن عی ہوتا ہے اور اس امر کا اندازہ شیطان کے سلسلہ میں بھی کیا جا سکتا ہے چونکا وسنے والی ہی افباری ربورٹ بلا تبصرہ بیش ہے:

اکر قیامت قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت شیطان کا کمی نہ کمی شكل ميں ظمور بھی ہے تو پر كزشته 3 سالول ميں شيطان دنيا كے مخلف ممالك میں اپنی محروہ خوفتاک شکل میں ظاہر ہو چکا ہے اور قیامت کے قریب ہونے کا جوت ہے۔ وہ امریکہ کی ریاست میای میں خوفتاک سمندری طوفان اینڈریو کے دوران دیکھا کیا۔ سلی میں ماؤنٹ اثنا کی چوٹی پر الدتے ہوئے خوفاک باولوں میں اس کی محروہ منحوس شکل دیکھی علی اور "نجات دہندہ" ڈیوڈ جولیس کے احاطے میں ہمی وی شیطانی شکل ایک وقعہ پھر نمودار ہوئی۔ اے افغانستان کی ایک ممری غارے لکا ویکھا گیا۔ سائبوا میں ڈرانگ کے دوران ایک کریسہ التظر اور وبشت ناك شيطاني منظر سامنے آيا اور اى طرح كا لرزه الكيز واقعه الاسكا مي بھي پيش آ چكا ہے اور اب جي كے دار فكومت يورث اور نس مي شیطان اپی بوری دہشت تاکیوں اور خوفتاکیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر تمودار ہوا ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ بیٹی میں امریکی فوجوں کے تینے سے تین روز پہلے بورث اور اس میں ایک ٹیکٹائل مل میں اگ لگ جانے سے کرے اور محضے باول بلند ہوتے سے اور اجاتک ان باولوں میں پھروی مروہ محل تمودار ہو گئی۔ بائبل کا علم رکھنے والے اے قیامت کے قریب ہونے کی علامت سمجھ

رے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق شیطان کا محروہ ظمور اس بات کا فیوت ہے

کہ وہ جمارے مائین ہر وقت موجود اور اپنے ازلی انتقام کی آگ کو فسنڈا کرنے

کے لیے ہاری جائی پر خلا ہوا ہے۔ امریکہ کے ایک مضہور پادری بلی گراہم نے
ان واقعات پر تبعرہ کرتے ہوئے کما ہے شیطان حقیقت میں ہارے بابین موجود
ہوا اپنا جاہ کن اثر و رسوخ استعال میں لاتے ہوئے انسان کی جابی کے
در ہے ہائی ونیا میں نفرت اور تشدد کے واقعات اس بات کا جوت ہیں کہ وہ
ہارے خلاف سرگرم عمل ہے۔ خیر و شرکا اندلی ڈرامہ جاری ہے لیکن روی
مصنف ذیشور سکی کے بلتول سے ظریقی ہے ہے کہ ہے جگ انسان کے دل میں لڑی
جا رہی ہے۔ انسان کو اپنا آلہ کار بنانے یا اے جابی کے غار میں و تحلیجے کے
جا رہی ہے۔ انسان کو اپنا آلہ کار بنانے یا اے جابی کے غار میں و تحلیجے کے
جا رہی ہے۔ انسان کو اپنا آلہ کار بنانے یا اے جابی کے غار میں و تحلیجے کے
جا رہی ہے۔ انسان کو اپنا آلہ کار بنانے یا اے جابی کے غار میں و تحلیجے کے

(روزنامه جنك لاجور أ 8 تومير 1994ء)

# "خوف كى تثليث:"

سوال سے ب کہ سے سب کھے کیے ممکن ہو سکا۔ صدائے احتجاج کیوں نہ بلند ہوئی، بغاوت کیوں نہ ہوئی؟

وراصل بزار برس قبل کے بورپ کی جمالت و بہی ہماندگ متھی جوو اور ان سب کا یاعث بنے والے چرچ کی قوت کا اندازہ لگانا بھی محال ہے بس یوں سجھ لیجے کہ بورپ بی مقدل سفدس سفیٹ کے بر عش خوف کی سفیٹ مٹی خدا۔ چرچ۔ عکومت ایہ تنے خوف کی اس سفیٹ کے بہ حد قوی محطوط اور زاویے۔ ان بی ہے ہر ایک افزاوی حیثیت بی تو قوی تھا بی گر حصول مقصد اور امکانی افادہ کے لیے ان کا قوی اضاو اور بھی خطرناک فادہ کے بیان ان کا قوی اضاو اور بھی خطرناک فادہ کے بیان متوازی محکومت قائم کر رکھی خطرناک فادہ کے بیان کا قوی اضاو اور بھی خطرناک فادہ کی بیان کی تو اس متعد اور امکانی افادہ کے بار بیل ہو چکا تھا کہ باوشاہ بھی خطرناک فادہ کے بار بیل ہو چکا تھا کہ باوشاہ بھی متوازی محکومت قائم کر رکھی متوازی محکومت قائم کر رکھی متوازی محکومت قائم کر رکھی آس سے خطرناک فادہ کی جات نہ کر سکتا تھا۔ خوف کی اس سفیٹ کی اساس با کبل پر استوار آس سے خطرات کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ خوف کی اس سفیٹ کی اساس با کبل پر استوار کے ایک نوان روایت کو عبرائی اور کوبی کا تعلق ہے تو تقریباً ایک بزاد برس قبل کے بود بول کی مائن سے خوف کی بنا پر آج مید باد قدیم (اور اس کے ساتھ صد باد جدید کو بھی شامل کر لیس) کا کوئی اصلی مشیق اور بنیادی کو موجود نہیں۔ با کمل صد باد جدید کو بھی شامل کر لیس) کا کوئی اصلی محتوی بیل شروع ہو تا ہے 1382ء بیل صد باد متحد نو تیار کرایا اور کی باتھوم موج تا ہے بہی محتوی سے بہتے محد باد کی باتھوم موج تا ہے جدیا تک سب سے پہلے عمد باد

کریکری تنج نے موت کی سزا وینے کا قانون منظور کر لیا تھا۔ سزا دینے والے کی جا کداو بھی چھ جنے شبط کر لی جاتی تھی اس میں سے پچھ حصہ بادشاہ کو بھی ملتا تھا۔ یمی نہیں بلکہ اے سیاسی اور ذاتی مخالفین سے انتظام کا ذریعہ بھی بنا لیا گیا۔

اپنی کنی اعتراف گناہ کے لئے روا رکھی وحثیانہ سزاؤں اور پر تشدو اموات کے لحاظ ہے جرمنی اور چین کے چرج اور پادریوں نے تصوصی شرت حاصل کی ہتی۔ ایک اندازہ کے مطابق 1700۔ 1400ء میں کوئی پانچ لاکھ مرد و زن جاود کری کے جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ آ آر ویئے گئے۔ 1316ء میں بوپ نے جاود کری کو کفر قرار دیا۔ بول یہ خدا کے خلاف گناہ بن گئی۔ جس کا جمجہ یہ نظا کہ جے چایا چکڑ لیا اس پر شیطان سے ساز باز کا اترام عاید کیا۔ کافر قرار دیا اور آگ کے آلاؤ میں ڈال دیا۔ 1630ء میں سب سے پہلے اترام عاید کیا۔ کافر قرار دیا اور آگ کے آلاؤ میں ڈال دیا۔ 1630ء میں سب سے پہلے سویڈن میں ان غذائی مدالتوں کے اثرات ختم کیے گئے اور پھر آہستہ آہستہ بورپ کے دیگر ممالک بھی ان سزاؤں سے اجتمال کوئی ولئی ولئی دلی۔ 1736ء میں انگستان میں جاود کر چوں کے ممالک بھی ان سزاؤں سے اجتمال کوئی ولئی دلین

"جادد كرنيال موت كے كھات المارنے كا جنون كتا خوفتاك اور كس قدر وسيع كاند پر تھا يہ انسانی تخيل سے بھی فرول تر ہے... چار صديوں تك قتل و غارت جرو تشدد اور اذبت وى كى جو مم روا ركھى مخى اس كا تصور بھى محال سے-"دن

اس ضمن میں مزید معلومات کے لئے کولن ولسن کی محوالہ بالد کتاب کے ساتھ ساتھ اس کا بھی معالد کیا جا سکتا ہے:

"Encyclopedia of Witchcraft" by Rossell Hope Robbins

## "خدا كاناب: "

یورپ بیل یہوع مسیح کے توسط سے پوپ خدا کا نائب تھا اور اس بنا پر ندہی امور بیل انتقار کل کا حال ۔ ابتدا بیل شاید چرچ فربانہ رہا ہو گا لیکن وربار' امراء اور الل ثروت کے عطیات نے اسے امیر ترین بنا دیا تھا انکا کہ شاکہ چرچ کا فرزانہ باوشاہ سے بھی زیادہ بوا اور شاندار ہو گا۔ سبط حسن کے فراہم کردہ کواکف کے بموجب میں رپ کا سب سے دولت مند اور شاندار ہو گا۔ سبط حسن کے فراہم کردہ کواکف کے بموجب میں ملک کی چوتھائی زمین کلیسا کی مند اور سب سے بردا جاکیروار رومن کلیسا ہی تھا۔ انہین میں ملک کی چوتھائی زمین کلیسا کی مند اور سب سے بردا جاگیروار رومن کلیسا ہی تھا۔ انہین میں تیرا اور فرانس میں نصف رقبہ ملک سے بید بین نمین کا پانچوال حصد 'جرمنی میں تیرا اور فرانس میں نصف رقبہ کلیت تھی۔ برطانی میں نمیل انگر کا بیٹ پورے ضلع کا بالک تھا۔ انہی کے شریولونیا کے دو کلیسا کے بھنے میں تھا۔ انہی کے شریولونیا کے دو

قدیم کا تعلق ہے تو "مخفقین کے بموجب وسویں صدی قبل میے بی جعرت علیمان کے عمد حکومت بی اے "و" نے لکھا (فدا کے لیے عبرانی نام Jehovah) عمد نامہ قدیم کے ابتدائی تنوں میں کئی مقامات پر "و" کا نام آتا ہے" (مزید تنصیلات کے لیے طاقطہ ہو: لا لئف میگزین دی یا کمل ایشو۔ 19 ابریل 1965ء)

ویے اپنے مشرق میں ہمی خوف کی اس تشکیت کا کافی ہے زیادہ عمل وظل رہا ہے اور
پاکتان کی حد تک تو (بالضوص ضیاء کی آمریت کے عمد میں) اب بھی اس کا مشاہدہ کیا جا
سکتا ہے۔ خدا کی رجی اور کری کی صفات اجاگر کرنے کے بر عکس طرح طرح کے عذابوں
کے مسلس تذکرہ سے ذہب کے نام پر خوف اور وہشت کی جو فضا قائم کی جاتی ہے اس
میں "مرنے کے بعد کیا ہو گا" حم کی کتابی مزید اضافہ کرتی ہیں۔ طائیت ہارے ہاں وہی
کردار اوا کرتی ہے جو تاریک بورب میں چہنے کا تھا

عالی عالمی خون کی اس تثییت کا مطالعہ کرنے پر یہ سیجی اور اسلامی معاشروں بن اس کی اسای خصوصیت نظر نہیں آتی بلکہ ہر عمد کے ہر نوع کے معاشروں بن اس کی کار فرمائی ترزی نہیں اور سائی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ نام بدلتے رہج ہیں مقامات بدلتے رہج ہیں مارائ کا حصہ رہی ہے۔ نام بدلتے رہج ہیں مقامات بدلتے رہج ہیں مگر اساسی کروار تبدیل نہیں ہوتا پاوری کا کائن اور ساحر۔ برہمن ربی پیاری پروہت اور قدیم قبائل اور فیر متدن معاشروں کا کائن اور ساحر۔ برہمن ربی بیاری کی اساس اور ساحر۔ بیاد ہی ہی دویا کے مختلف نام ہیں۔ خوف کی یہ تشییت بھی بنیاد پرتی کی اساس اور بواز فراہم کرتی ہے۔ معاشرہ بدل سکتا ہے مگر اساس محرک نہیں بدلا۔ بنیاد پرتی بطور ایک بواز فراہم کرتی ہے۔ معاشرہ بدل سکتا ہے مگر اساس محرک نہیں بدلا۔ بنیاد پرتی بطور ایک معاشرہ اور اس میں خریاں میں خریاں ہی تشیار اور آلہ۔ یہ اتن بی پرانی ہے جتا کہ انسانی معاشرہ اور اس میں خریاں بی خریاں۔

جمال تک بورپ میں کلیسائی عدالتوں کی خوف سے بر خونیں تاریخ کا تعلق ہے تو ہے طویل بھی ہے اور دروناک بھی۔ مسیحت جو بھی غریبوں کے لیے غریبانہ غدیب بھی کلیسا کے جرکے بھیجہ میں غریبی عفریت میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ اگرچہ چوتھی صدی میسوی سے اس روسے کے سراغ ملتے ہیں مگر دسویں تا سترھویں صدی تک کلیسا نے بد متیوں کے دیوں محدی تک کلیسا نے بد متیوں کے دیوں کو و دیوں کو دو اور جادو گرفیوں کی صورت میں بلا مبالغہ بزاروں مرد و دیوں کو موت کے کھان اتار دیا کیونکہ بوپ انو سٹ چارم نے اذبیش دینے اور بوپ

اورنگ زيب قاسمي

"جهالت کی گتتی:"

کی تھی اور اگلی صدی تک یکی رویہ بر قرار رہا یکی نہیں بلکہ وہ صدیاں پہٹر جب ویٹس دید یو اور اگلی صدی تک بھی رویہ بر قرار رہا یکی نہیں بلکہ وہ صدیاں پہٹر جب ویٹس دیا ہوں کا کام شروع کیا تو اے ب حد مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی جلد کی اشاعت تو گوارا کر لی گئی گر دو سری جلد کی اشاعت کے موقع پر طحدانہ خیالات کی بنا پر اس کی کاجیں غزر آتش کی گئیں اور پھر زندان جی قال دیا گیا جہاں ہے اے بھی کلیلہ کی مائٹہ تو بہ ناسہ کی بدولت رہائی ملی لیکن اور پھر تو بہ اور رہائی کے باوجود اس نے کام جاری رکھا۔ یہ ایک مثال ہے ورنہ برطک میں چہتی یا اس کے ایماء پر حکومت یکی کچھ کرتی رہی ہے سید علی عباس جلال پوری کے بیتول "بورپی اس کے ایماء پر حکومت یکی کچھ کرتی رہی ہے سید علی عباس جلال پوری کے بیتول "بورپی ممالک شی ہے بالینڈ اور فرانس میں خرد افروز مقرین نے بہت کام کیا بالینڈ کے علی ممالک شی ہے ایک ورنہ بر ملک میں جس میں خربی رہا کاری تھید ہے جا اور جموئی غرابیت پر بست تھید کی تھی۔ کہا نے واشیر کیا جائے ور فرانس میں بھی ان کے بچھ حای موجود شے بائی اور یہ تجیب بات ہے کہ فرانس کے تکمہ اضاب میں بھی ان کے بچھ حای موجود شے بائی اور یہ تجیب بات ہے کہ فرانس کے تکمہ اضاب میں بھی ان کے بچھ حای موجود شے بائی بازدہ ہم کی داشتہ ان سب کی سر پر تی کرتی تھی ان پر بیسائی مدانوں میں مقدے چلتے لوئی پائزدہ ہم کی داشتہ ان سب کی سر پر تی کرتی تھی ان پر بیسائی مدانوں میں مقدے چلتے لوئی پائزدہ ہم کی داشتہ ان سب کی سر پر تی کرتی تھی ان پر بیسائی مدانوں میں مقدے چلتے دوروں کو بچا لیتے۔ " (انٹرو پو : "رادی۔" (1899ء)

علم و والش سائنس فلف اور ان كے ساتھ روش خيالی خرد افروزی اور عقليت نے يورپ جي اپنا جائز مقام حاصل كرتے كے ليے صديوں تك طويل صبر آزا اور جان ليوا جنگ اوی ج- اس عمد كی علمی روح عقلی رويد اور سائنسی تحقیقات كا جو عالم تھا اس كا اندازہ بينت آلئائن كے اس قول سے لكا جا سكتا ہے :

"جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ندہب جن کمی عقیدے پر ایمان لا کیں تو سے سروری نبیں کہ ہم چیزوں کی جیئت کا کھوج لگا کیں جس طرح کہ ان یوناغوں کے کیا جنیس فریکائی کتے ہیں۔ نہ ہی توانائی اور مخاصر کی تحداد' سادی اجرام کے کیا جنیس فریکائی کتے ہیں۔ نہ ہی توانائی اور مخاصر کی تحداد' پادوں' پھروں' کے گرہنوں کی حرکت اور ترتیب' آسانوں کی جیئت' حیوانوں' پادوں کی فطرت' تقویم اور ابعاد' آنے والے طوفانوں کے دریاؤں اور پہاڑوں کی فطرت' تقویم اور ابعاد' آنے والے طوفانوں کے مخوانات اور دو سری بزاروں چنی جن کے بارے میں دہ معلوم کر چکے ہیں یا ایسانوں کرتے ہیں جس سے بے خبری پر سیسائیوں کو خوف ذدہ نہ ہونا ایسانوں کے لیے ہی کافی ہے کہ تمام مخلوق کی۔ خواہ وزیادی ہو یا سادی چاہیے۔ عیسائیوں کے لیے ہی کافی ہے کہ تمام مخلوق کی۔ خواہ وزیادی ہو یا سادی سامت ایک واحد اور سے خدا کی صداقت ہے "دی

بزار كاوس كليساكي ملكت تنه - الهين من كليسا 64 قصبول كا مالك تفا- فنداكي خانقاه يندره بزار گاؤں کی مالک تھی۔ سینٹ کال کی خانقاہ کے پاس دو بزار جاکر تھے۔ شراور کے پاس میں بزار جا کر تھے۔ یہ سب زمنیں ایس تھیں کہ جن پر کوئی محصول نہ تھا اور نہ حکومت ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کر علی سی ایک مورخ کے بقول "فیوڈل ازم نے کلیسا کو فیوول بنا دیا تھا۔" اس کے علاوہ اپنی آمدنی اور پیداوار کا دسوال حصہ مقای کلیسا کو ادا کرنا ہر مخص کا قانونی فریضہ تھا' مزید بر آن صاحب جا کداد افراد حی کہ مزار موں سے بھی یہ توقع كى جاتى تھى كه وه مرتے وقت كليسا كے نام كھ نہ چھ ترك يس چھوڑ جائيں ورن ب وين تصور کیے جائیں سے اور جنم میں جلیں ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی میں جب وسطی اللی کا بت برا علاقہ کلیسا کے قبضہ میں آگیا تو کلیسا ایک خود مختار ریاست بن محق اور بوپ ریاست ك مريراه كي حيثيت سے يورپ كي ساست ميں براه راست حصر لينے لكے "(4) سید علی عباس جلال ہوری کی تالیف "روایات تدن قدیم" سے فراعنہ مصر کے عمد حكومت مين تديي كابنول كي دولت و ثروت كے محمن مين سي معلومات ملتي مين : "رع میں کے عمد میں کاہنوں کا بوا زور ہو گیا ای کے زمانے کے ایک ہیرو ملینی مسودہ سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ ایک لاکھ سات ہزار غلام رکھتے تھے جو مصر کی آبادی کا 1/3 حصد تھے۔ ان کی املاک میں یانچ لاکھ مویشی تھے ' ساڑھے سات لا کھ محماوں اراضی تھی جو ملک کے کاشت کردہ رقبہ کا 1/7 حصہ بنتی تھی۔ مصر اور شام کے 169 شہوں کی تمنی ان کی جیب میں جاتی تھی اور اس تمام الماك ير سركاري محصولات معاف تض" (ص: 42)

### "عهد اضاب:"

جب چرچ اور پوپ کی دولت اور اختیارات کا بید عالم ہو تو پار علم و دائش سے ان کی بیزاری کی وجہ مجھنی دشوار نہیں۔ ہر دو باہم متضاد ہیں ای لیے بورپ کے ہر ملک میں چرچ نے آئین نو سے وُرتے ہوئ ہر ممکن طریقہ سے طرز کمن کا اثبات کیا۔ چنانچہ بورپ کی تذہبی اور قطری تاریخ میں ایے لا تعداد حضرات کا تذکرہ ملی ہے جنہیں ان کی روشن خیالی دائش وری فیلیقی جدت علم دوسی اور خرد پندی کی پاداش میں طحد اور دھریہ قرار دیا گیا اوار واضیہ نے زبان اور تھم پر کیے ہرے بھائے کیا تھے قید ہوئے اور کتے مارے گئے!

اوار وانس جریت افکار کی علامت ہے محراسی فرانس میں "صوبائی سائوؤ" کے ایک تھم کی روسے قرار دی

اورنگ زیب قاسمی

تخليق كائتات كي كفري:"

جیسا کہ ابتدا میں لکھا گیا آئ کے منہوم میں یورپ کی صد تک بنیاد پر سی کا آغاز کلیلو

کے معانی باسہ کی آریخ 22 بون 1633ء سے سمجھا جا سکتا ہے ہر چند کہ بیہ بے بچک غیر عقلی
دویہ ہر عمد اور ہر معاشرہ میں سکتا ہے۔ جیسے بھرپ میں سائنسی آلات بھر ہوتے گئے،
سائنسی اکمشافات اور ایجاوات میں اضافہ ہو آگیا، کلیسا کو بنیادی عقاید اور ہا گیل کے تخلیق
کا گات کے نصور کے تحفظ میں پیش آنے والی مشکلات میں بھی اضافہ ہو آگیا۔ ہا گیل کو
کا گات کے نصور کے تحفظ میں پیش آنے والی مشکلات میں بھی اضافہ ہو آگیا۔ ہا گیل کو
کس کس سے پچاتے۔ اے اس مثال سے مجھے کہ سینٹ آگیشن کے بموجب صفرت
میں ک سرف پانی بڑار برس قبل کا گات تحکیق کی گئے۔ اوحر "Origins" کے موافقین یہ
بیٹ سے مرف پانی بڑار برس قبل کا گات تحکیق کی گئے۔ اوحر "Origins" کے موافقین یہ
بیاتے جیں کہ آرج بیش آف ارباغ (Armagh) بھر: عشر اس کے بعد
صاب لگا کہ 1580ء میں یہ بتایا کہ کا گات 4004 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گات 4004 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گات 4004 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گات 1650 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گات 1650 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گات 2004 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گئات 2004 ق م میں تخلیق کی گئے۔ اس کے بعد
صاب لگا کہ 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گئات 1650ء میں یہ بتایا کہ کا گئات کو بیا گئات کو وقت کا نقین بھی کر دیا

کومٹ جارجس ڈی منون (Comte Georges De Buffon : 1707-78) نے ہوا حساب کتاب لگا کر زمین کی عمر اسی ہزار برس بتائی جبکہ آج سائنس سے بتاتی ہے کہ کا کتات تقریباً اربوں برس اور زمین کوئی لاکھوں برس قدیم ہے۔

یا کیل کے مطابق تخلیق کا کات چھ دن میں کمل ہوئی آگرچہ ہم دن کو اپنی گھڑوں کے
جانے کے مایت ہیں اور وقت کی اکائی مورج کے گرد زمین کی گردش پر جنی ہے گر امارے
چوجیں کھنے کے دن رات بھی سائنس کی بیائش کے بموجب خالص چوجیں گھند کے نہیں
ہیں چتانچہ طالبہ تحقیقات کے بموجب:

المحافظ المائة المائة

یورپ کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ آج علم فلند سائنس سب کا مطالعہ یورپ کے عاظر میں ہوتا ہے اور ہم بھی یورپ ہی کے خوشہ پیین ہیں۔ سے اٹا حقہ ۔ اس اس کے سات سختا ہیں۔ سے منا کے کسر ہیں کا

ویے ائل حقیقت اور اس کے ساتھ تھے بھی۔ یی ہے کہ دنیا کے کمی بھی ملک کی تندیب تمان زبان اور سابی عمد کو لے لیس ہر جگہ کے تک نظر بے کیک اور خرد دخمن نہیں راہنماؤں نے تک سوچ پر پرے نگائے اور جھی جمالت کی سمتی میں سوار نظر آتے ہیں۔

# "رِ اکشیت اور اس کے بعد:"

ج ج نے نے 350 سال کے بعد "پراکشیت" کر دیا۔ یوں خود کو مرکز کا کتات کی والے انسان کو یہ تلخ حقیقت شاہم کرتا ہوئی کہ ہماری یہ کمکشال کا کتات کی وسعوں میں پہلی لاکھوں کمکشاؤں میں ہے گئی آہت خوام ہے، ہمارا سورج اور اس سے مخصوص سیاروں سیاروں کی حال یہ بپائل گلیکی آہت خوام ہے، ہمارا سورج اور اس سے مخصوص سیاروں کا نظام اس کمکشال کے ایک خیدہ بازو کے داخلی کنارہ کے قریب واقعہ ہے۔ فلکیات کی زبان میں سورج زرو رنگ اور درمیانی جسامت والا، کا کتات کی قدامت کے گھاظ سے نبٹا کم عمر ستارہ یعنی محض 60 لاکھ برس پرانا ایک عام سا ستارہ ہے جو ستاروں کی تبیری نسل کم عمر ستارہ یعنی محض 60 لاکھ برس پرانا ایک عام سا ستارہ ہے جو ستاروں کی تبیری نسل سے تعلق رکھتا ہے اور میں زرو اور داغ دار ستارہ بزاروں برس تک زمین والوں کا دیو آ بنا اور عش راب مصریوں کا آمون رع اور جورلیں، بندؤوں کا سوریے، بابل والوں کا خوا اور تعلق اور تعلیم انہی حدید اس کے نام پر مندر تغیر انہی ۔ حضرت ابراہیم کو بھی اس پر رب ہوئے کا وعوکا ہوا تھا۔ اس کے نام پر مندر تغیر اس سے وابستہ کیا گیا اور اب بھی یہ تقدر کے زائوں میں نمایاں ترین ہے۔ ہوئے اور انسانی مقدر اس سے وابستہ کیا گیا اور اب بھی سے تقدر کے زائوں میں نمایاں ترین ہے۔

اب سائنس وان یہ خوش خری شا رہ جی کہ سورج ' بائیڈروجن ' سلم اور ویگر گیسول کا مجموعہ ہے اور جس رفتار سے یہ گیس خارج ہو رہی ہے اس کی بنا پر آج سے اندازا " 6 لاکھ سال بعد ایک سانی مبح اس کی تمام بائیڈروجن ختم ہو جائے گی۔ جس طرح چراغ بجھنے سے پہلے لیے ہر کو بحزک افتنا ہے اس طرح سورج بھی سیاہ اور مردہ ستارہ بنے سے پہلے آخری بحزک کے طور پر لاکھوں ایٹم بموں جیسی تمازت کا افراج کرے گا اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مردہ ستارہ!

10

اتنی بری وسعت کے) وو دنوں میں بنا دیا؟ وی (اللہ) تو سارے جمان والوں کا رب ہے اس نے (زمین کو وجود میں لانے کے بعد) اوپر سے اس پر بہاڑ جما دیے اور اس نے اندر سب ماتھے والوں دیے اور اس (زمین) میں برکتی رکھ دیں اور اس کے اندر سب ماتھے والوں کے لیے بر ایک کی طلب و صاحت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سان میا کر دیا۔ یہ سب کام جاودن میں ہو گئے۔" (109)

سورة حم السجده عن مزيد ارشاد باري تعالى:

"پر (الله) آسان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض وحوال تھا۔ اس نے آسان اور زمین سے کما "تم دونوں وجود میں آجاؤ خواہ خوتی سے یا ہاخوشی سے۔ یا ہاخوشی سے۔ " دونوں نے کما کما "ہم خوشی سے آسے فرمانبرداروں کی طرح" پر الله نے دو دن کے اندر سات آسان بنا ڈالے اور ہر آسان میں اس کے متاب اپنا تھم بہجے دیا اور آسان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے رونی بھی دی اور کھی جو سے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب ایک زبردست اور خوب جانے والے (الله) کے مقرر کردہ اندازے ہیں۔ " (11-11)

واضح رہے کہ یمال بھی کیلٹرر وقت کی بات نیس کی جا رہی سورۃ ج (آیات 48-) کی روے:

" حر تمارے رب كے إلى كا ايك ون تم لوكوں كے شار كے موافق ايك بزار يرى كے برابر ب-"

"يال تك تو پنج يال تك تو آئے:"

كولن ولن "آكك" (ص: 21) على لكمتا ب:

"سیسائیت کی ابتدائی تاریخ کلم بند کرتے وقت موسخ کبن خود کو یوں طر کرنے

ہاز نہ رکھ سکا کہ "چرچ کی سولت اور فا کدہ کی خاطر بالعوم قوانین فطرت

کو حسب خطا قور مرور لیا جاتا تھا۔" اس ضمن جی متعلقہ وستاویزات دیکھ کر

واقعی ایبا محسوس نہ کرتا بہت مشکل ہے۔ سیسائیت غرب کے بر تکس ایک ویا

می چنانچہ خوف جالت اور اعصابی ظل (بسٹریا) کے لئے باعث کشش جابت

ہوئی۔ مغربی دنیا جی میسائیت کا فروغ اس کی مقانیت کی بنا پر نہ ہوا بلکہ اس

ہوئی۔ مغربی دنیا جی میسائیت کا فروغ اس کی مقانیت کی بنا پر نہ ہوا بلکہ اس

لئے کہ انسان بنیادی طور پر احمق اور قوجم پرست ہوتا ہے... شیاطین کا جم خفیر

گئی اس لئے ایجاد کیا گیا گاکہ یہ جابت کیا جا سکے کہ چند عبادات کی عدد سے

موس اس لئے ایجاد کیا گیا گاکہ یہ جابت کیا جا سکے کہ چند عبادات کی عدد سے

مرت میں 107 ملی سینڈ کے حماب سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بدی وجوہات سمندری اروں میں اگر چرھاؤ اور زمین کے فلیوڈ کور اور مینل میں الکڑو سیکیٹنگ انٹرایکشن ہیں۔"

اگر اس میں نظریہ اضافیت کو بھی شال کرلیں تو بات کمال سے کمال تک جا پہنچتی ہے۔
حقیقت اور فسانہ میں تصادم سے پیدا ہونے والی الجنوں سے بچنے کا ایک حل یہ علاش
کیا گیا کہ بائبل کے اسلوب کو علامتی اور استعاراتی قرار دے دیا گیا جس کی رو سے خدا
کے کائات کو چھ دن میں بنانے کا مطلب کیلٹر کے چھ دن نمیں کہ یہ سب خشیل ہے۔
دیسے قرآن مجید کے بموجب (سورة یونس آیت: 3) بھی تخلیق کائنات چھ یوم میں
ہوئی تھی:

"بلاثبہ تسارا رب اللہ ہے جس نے آسانوں کو اور زشن کو چھ روز میں پیدا کیا پر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام تدیرے کرتا ہے۔"

سورة حم السجده سے ان كے ساتھ يہ آيات مجى الماحك مول:

"آپ (صلی الله علیه وسلم) ان سے کمه دیجے کیا تم اس الله (کی تودید) سے انکار کرتے ہو اور دوسرول کو اس کا شریک فحصراتے ہو جس نے زین کو (یاوجود

اورنگ زيب قاسمي

- はこ「

واكثر عبدالسام نے ايك مسلم ملك كے ايك وفي عالم كے بارے ميں لكما ہے جس نے 1982ء میں یہ اعلان کیا کہ کلیلو کی مائند زمین کی حرکت اور سورج کے ساکن ہونے کو ورست تعلیم كرنے والے مسلمان كو طقة اسلام سے فكال باہر كرنا جاہيے اور أس كو الحد قرار دیا جاتا چاہیے اور اس کے لیے وروناک موت ہونی چاہیے اور اس کی جا کداد کو ضبط كر لينا عابي الله واكثر عبدالسلام في عالم كا نام نسي بتايا ليكن بيد اسلوب خشونت پاکستان عی کے مملی ویل عالم کا ٹریڈ مارک معلوم ہو آ ہے اور اس کے ساتھ ہی روزنامہ " جنگ" (لا مور 15- جنوري 1994ء) كي سه خبر بھي لماخطه تيجيئ جس مين "قرآن اور سائنس" كے مولف حاجى غلام حسن في "فظام سمتى كے وسويں سارے كى باتاعدہ حساب سے قرآن اور موجودہ سائنس کی روشنی میں دریافت کی ہے اور اس دریافت کی بنیاد موجودہ فلکیاتی سائنس کو بتایا گیا ہے مصنف نے اس سیارے کا نام "الحن" رکھا ہے۔ دیئے محے حساب ك مايل اس سے سارے كا مورج سے قاصلہ 11 ارب 26 كوڑ 50 لاك ميل ب- اس كا قطر 7040 ميل إ جبك اس كى مشش قتل زين كى نبت 7 إ- اس كى سورج ك كرو كروش كى رفقار 10682 ميل في كينذ ب- اس طرح ظام مشى كے ويكر سارول ميں قائم میزان کا اعشاف بھی کیا گیا ہے۔ کتاب میں زمین ے عرش کے فاصلہ کا حماب بھی بتایا کیا ہے جس کے مطابق یہ فاصلہ ایک ہزار نوری سال ہے۔ قرآن کی روشن میں سارہ " ا البنت" جو كه عوش ك كرو محرك ب اس كا قطر بهى دريافت كيا كيا ب جو كه 8160 كيل ے جبد جنت کی مشش فقل زمین کی نبت او اعما ہے۔ کتاب میں ویکر اعشاف ہمی کے سنے ہیں۔ مصنف کے مطابق آج ملک قرآنی آیات اور موجودہ سائنس کی روشنی میں الی محقیق تعین ہوئی اور اس کتاب میں بہت سے فلکیاتی رموز کا اعشاف کیا گیا ہے۔"

### وافي

١. مطيوم " قرو نظر" (ا سلام آباد- يولائل حبر ١٩٩٥ه)

2- "زان اتباني کي ايري" از نياز مخ پيري مطبوم "روش خيال" اکراچي- دنوري 1993ء)

Wilson Colin By "The Occult" P. 424 -1

4 "كليساكي فد يكي عد التيس" الرسيط حسن مطبور "روش خيال" اكراچي: جلد ا شاره 4)

5 "بدير ماكش كا آفاز" (حرج : رشد مك) من 55

6. الران اور مقت " من 90. 90

394: 0 121-7

سینٹ ان پر غلبہ حاصل کرنے کی استظاعت رکھتے ہیں ۔ گرکب تک ؟"

ہائیل کی خانیت کو بچانے کے لیے اضاب ' جرا زبان بندی اور تعزیر ناکانی ثابت ہونے پر اور علم و آگی اور سائنس پر منی کوائف معلومات اور شوابد کی بوحتی ہوئی اور کیر تعداد کی بنا پر ایک وقت ایسا آگیا کہ سائنس بمقابلہ میسائیت کی بنگ میں کافر ' بدعتی اور جنمی قرار دینے کے بتصیار کند ثابت ہونے پر پوپ نے بدید علوم سے مجھوٹا کر لیا چنانچہ "9 قرار دینے کے بتصیار کند ثابت ہونے پر پوپ نے بدید علوم سے مجھوٹا کر لیا چنانچہ "9 مئی 1983ء کو و گئیکن کے مقام پر ایک فصوصی تقریب ہوئی جس میں بز ہولی نس دی پوپ جان پال نے اعلان کیا:

" کلید کے مقابلہ میں کلیما کا تجربہ اور اس کے بابعد اس بات کا سبب ہے کہ زیادہ پہنتہ رویہ افتیار کیا جائے۔ کلیما خود بھی اس تجربہ سے سیکھتا ہے اور اب اس پر یہ معانی بمتر طور پر واضح ہو گئے ہیں کہ تحقیق کو زیادہ آزادی حاصل ہوئی چاہیے... یہ تحقیق عی ہے جس کے ذریعہ انسان صداقت تک رسائی حاصل کرتا ہے... اس لیے اب کلیما کو یہ بقین ہو گیا ہے کہ سائنس اور ایمان میں حقیق طور پر کوئی تضاد موجود نہیں۔ بہر صورت یہ منگسرانہ اور مشقل مزان مطالعہ عی ہے جس کے ذریعہ (کلیما) یہ تربیت حاصل کرتا ہے کہ کس طرح مطالعہ عی ہے جس کے ذریعہ (کلیما) یہ تربیت حاصل کرتا ہے کہ کس طرح ایمان کے لازمات کو موجودہ عمد کے نظام سے الگ کیا جائے۔"(۱۵)

سی نمیں بلکہ جون 1994ء میں ویٹ کن نے کلیلو کے وو یاوگاری مکٹ بھی جاری کئے۔ بائے اس زود پشیال کا میشمال ہوتا!

المجاوع میں امریکی ماہر فلکیات ایدون جمل (Expanding Universe) نے عظیم دھاکہ (Big Bang) اور بھیلتی کا کتات (Expanding Universe) کا تصور پیش کیا تو فلکیات کی ونیا میں گویا بھونچال آگیا۔ اس موقع پر اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا بتا وینا کانی ہے کہ 1951ء میں چرچ نے اے بھی درست تسلیم کر کے ہائیل کے مطابق قرار وے دیا۔ مسلم مفکرین بھی اس نظریہ کو درست تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ "کمن فیکون" کے مطابق مسلم مفکرین بھی اس نظریہ کو درست تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ "کمن فیکون" کے مطابق

### "اسلوب خشونت:"

آہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسے طاؤل کی کی نہیں جو تسخیر قمر کو محض ہوا و بھی ہو تسخیر قمر کو محض ہوا ہوں سیم محققین وی وانشور اور محض ہوا ہوں سیم محققین وی وانشور اور علی سالم محققین وی وانشور اور علی علاء ۔ سائنسی امور میں ذہنی لحاظ ہے اور علمی طور پر ابھی تک کلیسائی رویہ کے حامل نظر

# 3- "منطق کے گھاؤ"

# ومعقايد كاصنم خانه:"

موال یہ ہے کہ کیے انسان کے زبن میں عقاید کا صنم ظانہ آباد ہو جاتا ہے کہ وہ عمر بھر ان بی کا زباری بن کر رہ جاتا ہے اس حد تک کہ عقیدہ / نظریہ / نصور کے تحفظ کے لیے وہ جان لینے اور وینے ہے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس بے کچک روید کی تفکیل میں منطق کی کنڈیشننگ اساس کردار اوا کرتی ہے۔

جمال تک منطق کا تعلق ہے تو ارسلو سے منسوب استخراجی منطق (Deductive Logic) سے جمعی آگاہ ہیں کہ کیے ایک مفروضہ کو اساس صداقت کا عال سجھ کر اس سے فود کار ضم کے نتائج افذ کیے جاتے ہیں 'سیدھی می مثال سے استخراجی منطق کے طریق کارکی وضاحت ہو جاتی ہے:

الف- انسان فائی ہے ب- اب ج و- سب انسان ہیں ج- اب ج و- سب فائی ہیں

# "ياولوف كاكتا:"

ہمارے اوب میں خواجہ سک پرست اور سک کیلی کا خاصہ تذکرہ لما ہے۔ ایک کا ہمر اسٹرز وائس کی وجہ سے مشہور ہوا محر سائنس کی دنیا میں بھی ایک کتے نے شہرت حاصل کی اور وہ ہے مشہور روی ماہر عضویات اور نومل انعام یافتہ ابوان پیٹروج پاولوف (Ivan Petrovich Pavlov; 1849- 1936) کا آب پاولوف نے اس کتے پر ایسا تجربہ کیا جس کی اہمیت میں آنے والے زمانوں میں اضافہ ہی ہو آگیا اور حکومت پراپیکینڈہ مخالف کی کروار کشی نفسیاتی جنگ پر سنگئی کلٹ فیشن اور اشتمارات تک میں اس کی کار فرمائیوں کا مطالعہ کیا گیا۔

یاولوف کے کو غذا دینے کے ساتھ مھنٹی بجا آتھا جس کے باعث کے کے اعصاب کے

لیے محنیٰ اور غذا لازم و طروم ہو سے چنانچہ ہر محنیٰ اور غذا ہے اس کا منہ لعاب ہے بحر جاتے۔ ہو اللہ ہو کر رہ سی جس کے نتیجہ میں جاتا۔ یہ عمل چندے جاری رہا حتیٰ کہ محنیٰ غذا ہے مشروط ہو کر رہ سی جس کے نتیجہ میں کچھ عرصہ بعد کتے کا یہ عالم ہو گیا کہ غذا کے بغیر صرف محمنیٰ کی آواز سنتے ہی رال نکنے سے اس Conditioned Reeflex کتے ہیں۔

"تمرخار دار:"

بب الخزائي منطق سے افذ شدہ عقاید و تصورات کی غرب سے کنڈیشنگ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ایمان نظر آتے ہیں۔ چانچہ اس نظم نظر سے تجربہ کرنے پر یہ آشکار ہو جائے گا کہ جن نظریات مصورات مورت مال کی کنڈیشنگ کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں اور جاری مخصوص ساتی اور معاشرتی صورت حال کی کنڈیشنگ کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں اور جن مسلمات کی حقاعت کے ہم شدت سے قائل ہیں وہ منطق مخالط کے علاوہ اور پچھ بھی شیں۔ جن مسلمات کی حقاعت کے ہم شدت سے قائل ہیں وہ منطق مخالط کے علاوہ اور پچھ بھی میں۔ ہماری جاتی کدور تیں اور عقاید پر مجن میں۔ ہماری دشمنیاں بھی ای منطق اور کنڈیشنگ کے شرفاردار ہیں۔

"فرب ش مثل نیں" ایکا بھی مطلب ہے بلکہ ہمارے ہاں تو نقلی اور عقلی علوم ک تقیم بھی این امرکی شاہد ہے۔ اسلامی قاریر اس منطق کے اثرات کے همن میں مولانا محمد طیف عددی نے یہ تکھا ہے:

"اليال تو منطق كى اشاعت و فروغ ہے كم و بيش مارے بى علوم ہارے بال متاثر ہوئے ہيں حق کہ داخ ہيں كر متاثر ہوئے ہيں حق كد نوك و دامن پر بھى اس كے چينئوں كے داخ ہيں كر خصوصيت ہے جس فن نے اس كے اثرات كو قبول كيا وہ اصول فقہ ہے۔ اس ميں ولاات الفاظ كى باريك بحثيں، عام و خاص كى تغريق اور وصل و تغري كے تامدلال و تامدك متام تر منطق رنگ و روغن ليے ہوئے ہيں۔ اس طرح استدلال و تامدك كى جنگ ہيں بھى اس كى شونيوں استدالا كى جنگ ہيں بھى اس كى شونيوں استدالا كى جنگ ہيں بھى اس كى شونيوں استدالا كى جنگ ہي تھى اس كى شونيوں كى جنگ ہيں بھى اس كى شونيوں كى جنگ ہي ہيں الدناط و فيرو يہ تمام كى جنگ ہيں جن يہ منطق كى جماپ تماياں ہے "(۱)

مابعد الطبعيات علف صوف الهيات وينيات ان سبكي اساس التخراجي منطق يراي

ای طمح ہر نوع کی اتفارٹی کو بھی ای سے سارا لما ہے (مثال: شاہ عل سمائی ہے) کروی تعقبات سیای عصبیت منبی نفرت وات رنگ و نسل کے اتمیاز اور کسی اسی نوع

کے دیکر سیاسی مظاہر بین کا قوی کے ساتھ ساتھ بین الاقوای سطح پر بھی منفی کردار بطور خاص واضح کرنے کی ضرورت نہ ہوئی چاہیے یہ سب ای منطق کے باعث ہے کہ مقل کی بڑے ' مشاہدہ کو کسوئی بنائے بغیری پکی مفروضوں کو مقائق شلیم کر کے اشیں ہی افراد بلکہ اقوام تک کی پر کھ کا معیار بنا لیا جا آ ہے اور جب یہ ایک مرتبہ رائخ ہو جا کیں تو پھر ایسے بے لیک رویے پیدا کرنے کا موجب بغتے ہیں جن کی اساس ہی اپنے سمجھ ہونے اور دوسرے کے غلط ہونے پر استوار ہوتی ہے۔ صرف میرا خدا ہی سی ہے ہونے اور ہو سرے کے غلط ہونے پر استوار ہوتی ہے۔ صرف میرا خدا ہی سی ہو ہوں۔ لذا اس کے بر عش سب خلط ہے' صرف میرا قائد ہی سی ہی ہو ہوں۔ لذا اس کے بر عش سب غلط ہے' فریب ہے' دیا ہے' مارے غیر جمہوری معاشرہ بیں اس منطق نے جو سم غلط ہے' فریب ہے' دینا ہے' کفر ہے' امارے غیر جمہوری معاشرہ بیں اس منطق نے جو سم تو رہ اور جو گھاؤ لگائے ہیں بطور خاص ان کی وضاحت کی ضرورت نہ ہوئی جاہیے۔

اس کے بر علم عقلی علی مائنسی رویہ کی اساس استقرائی (Inductive) منطق پر استوار سمجھی جاتی ہے آگرچہ اس کا اولین سراغ سقراط کے اس مخصوص اسلوب گفتار ہیں استوار سمجھی جاتی ہے وہ مخاطب سے ایک بات کا وعویٰ کراتا اور پھر سوالات کرتا جاتا حتیٰ کہ مخاطب خود ہی اپنی تردید کر وتیا تاہم انگلتان ہیں راجر بیکن (1494ء-1414) اور مشہور انشائیہ نگار سرفرانس بیکن (1626-1631) کی بدولت اس کی اساس معظم ہوئی۔ استقرائی منظق میں استخرائی کے بر عکس کل سے جزو کی جانب جاکر معین نتیجہ افغ کرنے کے بجائے منطق میں استخرائی کے بر عکس کل سے جزو کی جانب جاکر معین نتیجہ افغ کرنے کے بجائے اور کو انف کی وقتی میں تو بیتی میں تو بیتی افغ کیا جاتا ہے جس کی تجربہ ' مشاہدہ ' فقائق اور کو انف کی روشنی میں تو بیتی مکن ہو۔ اس طریق استدلال کی سیدھی می مثال یوں ہے :

الف: اب ج س مركة ب: اب ج س انسان تح ج: لنذا انسان فانى ب

ا تخراجی منطق پر فلفہ اور استقرائی پر سائنس استوار سمجی جاتی ہے۔ فرانس بیکن نے اپنے مخصوص انشائی اسلوب میں اشخراجی اور استقرائی منطق کے طریق کار کی وضاحت کرتے ہوئے اول الذکر کے بیروکاروں کو کریوں اور چیونئیوں سے تثبیہ دی تھی کہ کریاں اپنے جسم سے تار نکالتیں اور جالے بناتی ہیں اور چیونئیوں بیشہ حصول خوراک میں بھک رہی جب بہت ان کے ہر عکس شد کی کھیاں پھول پھول کا رس جمع کر کے شد و موم تیار رہی ہیں۔ بیہ ہانتقرائی منطق پر جمنی روبیہ۔

قلنی کے پر تھی سائنس وان مشاہرات اور تجھات کے ذریعہ سے کمی امر کے بارے میں مخلف النوع شواہد جمع کر آ' ان کی چھان پھٹک کر آ' ان کے مابہ الا تمیاز خصائص کی گروہ بندی کر آ اور تب کمیں جا کر وہ کمی متجہ پر پہنچتا ہے لیکن ان کی وائی صداقت پر زور ویے بندی کر آ اور تب کمیں جا کر وہ کمی متجہ پر پہنچتا ہے لیکن ان کی وائی صداقت پر زور ویے کے پر تھی یہ جر طرح کے شکوک و شہمات اور تخلید و تبعرہ کے لیے عاضر ہو آ ہے۔ چہانچہ تحقیقات کی آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی وہ متجہ نصور یا نظریہ کی صورت اختیار پہنانچہ تحقیقات کی آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی وہ متجہ نصور یا نظریہ کی صورت اختیار کر ہے اس حمن میں سائنس وان ڈاکٹر سعید اخر درانی کا یہ بیان بھی قابل خور ہے:

"سائنس اور سائنس وان تو بهت منگرالزاج لوگ بین وہ اس بات کا کھے
بندوں اعتراف کرتے بیں کہ بہت سے میدان مثلاً بیتین مقاصد و اقدار ان کی
گرفت سے باہر بیں۔ اس کے بر عکس فرہب اور قلفے یا بینافز کس کے بعض علم
بردار اور پرچارک ان مسالک کو اس قدر بھہ کیر ماننے اور گردانے بین کہ گویا
دنیا کی ہر چیز بشمول سائنس اور اس کے طریق بائے کار اور اس کے تجربات اس کے تجربات منافز کس کی باندیاں ہیں۔ تو پھر بتائے کہ
دنائے فقریات سب کے سب فرہب یا بینافز کس کی باندیاں ہیں۔ تو پھر بتائے کہ
دان۔ اس کے اس فرد سرکون ہوا؟ فرہب یا سائنس عالمان وین یا سائنس وان یا سائنس وان یا سائنس وان۔ اس کے اس کند

### "سائنس كااكسار:"

یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ سائنس کی بھیرت اور نتائج خارج کے بر علم اس کے طریقہ کارے افذ کردہ ہوتے ہیں۔ ای لیے سائنسی تصورات میں صرف تغیری کو دوام نظر آنا ہے جس پر علامہ اقبال نے لینن کی زبان ۔ یہ اعتراض کرایا تھا:

میں کیے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نمیں ہے

می کیے جمعا کہ تو ہے یا کہ نیس ہے ہر دم حغیر تھے فرد کے نظرات

لیکن میں سجھتا ہوں کہ سائنس کی بھا کا رازی ای میں مضر ہے کہ جب تک اس کے تصورات ۔ معلومات کو الف تجریات مشاہدات اور خفائق کا ساتھ دے بچتے ہیں یہ درست تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن غلط خابت ہوتے ہی متروک قرار یا جانے پر پھر ماضی ، عظیم شخصیت وایت یا افغارٹی کے نام پر انہیں زندہ کرنے کی کوشش نہیں جاتی کہ علمی ترقی میں اپنی استعداد کے مطابق یہ اپنا کردار ادا کر بچتے ہوتے ہیں۔

(273)

# "نونی بمقابله فرمه:"

استقرائي سطق يورب من نشاة الأنه كي نويد تني كيونك التخراجي منطق جار فكرك " منطقی اساس" میا کرنے کے علاوہ اور کی معرف کی نہ ربی تھی جبکہ اس کے بر عس احزائی منطق حیت قر اور علوم می تریک کی موجب فی اور ای نے سائنی قر کی بنیاد استوار كرتے ہوئے تجرب و تخليل اور تحقيق و مجتس كى رابيں منور كرتے ہوئے كار نو ك چراغ فروزال کے۔ حرب اخزاجی منطق کا بچراغ کل نہ کر سکی کیونکہ ظلفہ غذاہب المیات اور اخلاق عامد میں ای کا سکہ چا رہا کی نہیں بلکہ عملی زندگی عوامی سوچ ، عموی فیصلوں اور اجمائی رویوں کے ساتھ ساتھ انظرادی حیثیت میں ہم خود بھی اعتزابی استدلال کے است خور ہو بچے ہیں بلکہ اس میں است رتے جا بچے ہیں کہ ہمیں شوری طور پر بھی یہ احساس بھی سی ہوتا کہ ہم دن رات انتخاج کی عیک سے اپنے علاوہ تمام افراد و اشیاء اور وقوعات و تصورات كو ويكيت مجعة اور يركح بين اور يكى باعث خرابى ب كد يلے ، ايك مفروضه کو غلو، جمالت بلکه انهما پیندی کی بنا پر اساس یا ایدی حقیقت سمجه کر رد و قبول کا آخری معیار قرار دے ویا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں فرمد پر ٹولی نیس بلکہ توبی پر فرمد ن كياجاتا -- اعداد احدادل يون موتا ي:

الف يه نوبي بر لحاظ ے ورست ب-ب- فرمہ ٹوئی کے معابق نیں ج- لنذا فرمه غلط ہے-

اب آپ فرمه کی جکه نظریه انصور عقیده معیار افضیت حی که سر کردین استدال کی روے ساری دنیا اور "نولی" عی سمج رے گی- یک وجہ ہے کہ خود پرست فرد (یا قوم) کی منطق ان کے لیے ز کمی آئید ابت ہوتی ہے۔ اس طمن میں ماسی جواز عظیم ابت ہو آ ے جس کے نتیجہ میں پررم سلطان بود کے رجمان کو تقویت ملتی ہے۔ ویے بھی علامہ اقبال کے الفاظ میں "وہنی تبائل کے باعث کہ روحانی زوال کی حالت میں لوگ اینے اکابر مفکرین كو يتون كى طرح يوجنا شروع كروية بين" ("خطبات" من 274) جس كے سلبى اثرات كى بنا پر فرد (یاقوم) کے لیے ماضی عی سیا اور کھرا ہوتا ہے۔ وہ حال کو ماضی پر پر کھ کر اے اس یتا پر مسترد کرتے رہے ہیں کہ یہ ماضی کیوں نہیں۔ اس طمن میں طائیت (بطور اوارہ) المالال مثال ك طور ير چيش كى جا كتى ب- جب طاعلامه اقبال جيد اسلاى مفكرك ظاف واكثر سعيد اخر وراني محولا بالا مقاله "غرب اور سائنس" عن اس ممن عن يه بحى للعة إلى

"سائنس کے اکسار کا ایک اور اہم پلویہ ہے کہ سائنس بھی قطعیت کا دعویٰ سیس کرتی بلک سائنس کا ایک بہت عی اہم اور بنیادی اصول سے کہ سے اپنے کی نظریہ کو حتی طور سے سی ہونے اور اس کو ثابت کر سکتے سے انکاری ے... بلکہ اس امری نازاں ہے کہ جوشی اے اپنی غلطی کا علم ہوا وہ اے بخوشی تنکیم کر لے کی اور این نظریہ کو بدل دے کی اور سے مقولہ عالبًا White Head کا ہے کہ "ساکش کی تاریخ اس کی غلطیوں کی تاریخ ہے" علطی کو شلیم کرنا ہمی دلیل مقل ہے لیکن اعتزاجی منطق کا خوکر سے مجھی نہ كے كاك يداس كى زبنى تربيت كے خلاف بوتا ب جبك استرائى منطق كا آغاز ای سے ہو آ ہے کہ غلطی کا امکان مسترد شیں کیا جا سکتا۔"

### "منطق بمقابله منطق:"

یوں ویکسیں تو چرچ اور کلیلو کا جھڑا وراصل التخراجی اور استقرائی رویوں کے باعث تھا شاید ای لیے بعض مخفقین ابتدا سے سائنی طریق کار کی ابتدا کرتے ہوئے اس کا تعلق استرائی منطق سے جوڑتے ہیں چنائی آئزک آی موف (Isac Asimov) کے بعول: "ای رایعنی کلیر) کے انتقاب کی بنیاد یک تھی کہ اس نے استقرائیے (Induction) کو اتخراجیہ (Deduction) پر ایک منطقی طریق کار کے طور پر سائنس میں فوقیت دی فرضی عمومیوں (generalizations) یر سانچ کی عمارت تغیر کرنے کی بچائے"(6)

جبکہ کلیو کے معافی نامہ یہ تبعرہ کرتے ہوئے کلیلو پر اپنے مقالہ میں برٹریٹ رسل نے سے

" كليل اور ندي منصنول كے درميان يو تصاوم محض آزاد خيالي اور يث وحرى یا سائنس اور نہیب کے درمیان بی تصاوم نہیں تھا بلکہ سے روح استقرائیے اور روح التخزاجيه كے مابين بھي تھا-"(5)

علامہ اقبال نے "خطبات" میں اسلای فقہ کی اساس سے بحث کرتے ہوئے ان عی منطق رواول كو مخوظ ركمت بوئ لكها:

"بيد وراصل قانوني محقيق و تنتيش من المتخراج اور استقراء كا زراع تما" (ص:

اورنگ زیب قاسم

بھی فتوئی دے رہتا ہے تو اس کا استدلال وہی فرمہ کو مسترد کرنے والا ہوتا ہے شاید اس لیے علامہ اقبال نے ملا کو کر گس کہ کر اس کی بیشہ ندمت کی کیونکہ حرکی قلر اور برتی افکار کی بنا پر علامہ اقبال ملا کی مردہ مخصیت اور قلر جامد کی "ٹوپی" کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے۔

یں نہیں بلکہ وہ استخراجی منطق کے پیدا کردہ قلری جمود سے بھی آگاہ تھے چتانچہ "خطبات" میں انہوں نے لکھا ہے:

"ارسلا طالیسی منطق کی عیک سے دیکھنے تو ہوں معلوم ہو آ ہے جیسے زیمگی آیک کل ہے جس میں حرکت کا کوئی اندرونی اصول بجائے خود کار فرما نہیں" (ص: 272)

#### "زنده باد! مرده باد!"

اس کے برکس استقرائی منطق کی رو سے فرمہ تو نمیں بلکہ ٹوئی کو مسترد کیا جائے گا۔
اس نتیجہ تک کینچنے کے لیے صدافت پرست روبیہ معتقل شخصیت اور غیر جذباتی مزاج کی منرورت ہے گر استقرائی منطق سے ان بی کی تسکین نمیں ہوتی اندا بر تکس صورت یعنی استخراجی منطق اختیار کی جاتی ہے ہو تعصب و خشونت ' نفرت و خفارت ' کو آاہ بنی ' کج نگابی اور خام خیالی سب کی آسودگی کا باعث بن کتی ہے لیکن سے آسودگی مصنوعی اور منفی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس لیے افزادی جذباتیت کے لیے جل کا کام کرتی ہے۔

منطق راست قرک اساس اور دلائل و براہین کی پرکھ کا علم ہے، منطق عالم کا ہضیار بھی ہے اور وُحال ہی ! لیکن عمر اور معاصرین کو دیکھنے ہے تو ہوں محسوس ہو آ ہے گوط اب منطق محفق دو دھاری ہضیار میں تبدیل ہو کر رہ می ہے۔ مثانوں کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں کمی بھی ملا یا لیڈر کی تقریر سن لیج منطق کے حنی استعال میں توع کا اندازہ ہو جائے گا۔ تقریر تو خیر بہت طویل ہو جاتی ہے صرف نعوں کا تجزیاتی مطالعہ کرلیس خاصے عبرت ناک جابت ہوں گے، منفی کی عدد سے کسے ان سے جوش و اشتعال کا کام لیا جاتا ہے کم حقائق ہے دور کا بھی تعلق نہیں ہو آ ہے اس داہماؤں اور حاکموں کے خطابات و القابات بھی قابل توجہ ہیں کہ کسے ایک لفظ کو ان کی شخصیت کا استعارہ بنا دیا جاتا ہے اس ضمن میں سب سے زیادہ زیادتی شیر اور علامہ اقبال کے شاہین سے کی جاتی ہے ہوں کہ شیریاتو کی اور شاہین گویا چریا میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

برلیڈر کے لیے زعمہ یاد کے نعرے لگتے ہیں یہ زعمہ یاد کیا ہے' امارا لیڈر ای سب سے افسل اور برز ہے اندا صرف وای "زعمه" رہنے کا مستحق ہے اندا بقید تمام "مردہ یاد"!

# "محلات کی لوتدی:"

استخرابی منطق شاہوں اور آمروں کے محلات کی لوعدی ہابت ہوتی ہے اس لیے ہر نوع کے فیر جمہوری معاشروں میں اے قروغ حاصل ہو آ ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہے ہر وہ استحلال رواج یا جاآ ہے جس سے حاکم کی کری کو احتحام ملک ہے۔ "مضبوط مرکز" بٹنا ہر کتنی عام (بلکہ عامیانہ) بات معلوم ہوتی ہے محر اس کے مضمرات پر خور کریں تو لاشوں تک جا پہنچتی ہے۔ قبیلہ کا مردار ہو یا علاقہ کا جا گیر دار' کتبہ کا مرداہ ہو یا ملک کا کری چھوٹی جا پہنچتی ہے۔ قبیلہ کا مردار ہو یا علاقہ کا جا گیر دار' کتبہ کا مرداہ ہو یا ملک کا کری چھوٹی ہو یا بینی' تخت طاؤس ہو یا نیمن کا آج۔ یہ سب بالواسط طور پر "مضبوط مرکز" ہو یا بیکی' تخت طاؤس ہو یا نیمن کا آج۔ یہ سب بالواسط یا بلاواسط طور پر "مضبوط مرکز"

ہم جسورے کو محض صول اقدار' دوٹ فروشی' سیای قبل اور مال بنانے کا ذریعہ بات ہیں جبکہ جسوری ان سب کے پر محس مخصوص طرز قر اور خاص طرز زیسے کا ہام ہے۔ اس لیے جسوری میں بی ناممکن ہے کہ ایک فخص عسری کے بل پر اقدار اعلیٰ پر قابض ہو کر خود کو الفض ترین اور اکمل ترین مجھنے گئے اور مخالفین پر چڑھائی کر کے تختب اور داعظ بھی معاشرہ میں ای مختب اور داعظ بھی معاشرہ میں ای منطق کے کہ فود مختب اور داعظ بھی معاشرہ میں ای منطق کے کہا تندے نظر آتے ہیں۔ جب معاشرہ میں طویل مدت تک غیر عقلی رویوں کا سکہ منطق کے کہا تندے نظر آتے ہیں۔ جب معاشرہ میں طویل مدت تک غیر عقلی رویوں کا سکہ بین رہوری اوارے پھولتے رہیں اور آمریت مسلط رہے تو عمومی زبان بندی' سنسرشپ اور قد خنوں کے ذریعہ سے باواسط یا بلا داسطہ طور پر بی حضوری کی جو فضا بندی' سنسرشپ اور قد خنوں کے ذریعہ سے باواسطہ یا بلا داسطہ طور پر بی حضوری کی جو فضا بندی' سنسرشپ اور قد خنوں کے ذریعہ سے باواسطہ یا بلا داسطہ طور پر بی حضوری کی جو فضا

«L

سلطان بود کے رویہ اور ماضی پر تی ہے ! ای لیے کمنہ رواجات مردہ سلمات اور نیکیٹو فیروز ہم پر رائ کرتے ہیں اور ہم اس امر پر خور کیے بغیری ان کے امیر رہے ہیں کہ ان کی تقانیت کس نے ملے کی تھی۔ ان کا عموی جواز "تمام دنیا میں کما کرتی ہے" میں مما ہے حالاتکہ تمام دنیا محض شاعرانہ اصطلاح میں مجاز مرسل (کل کمہ کر جزو مراد لیما) کا بمویڈا استعال ہے۔ یوں عموی جواز عموی معیار میں تبدیل ہو گیا۔

#### حواثي

ا- الر طيف عرى مولانا " متليات ابن تحد" ص: 16

2- مقالد بينواك: "لذيب اور ساكنس" مطيوم فنون يون يولائل ١٩٨٧ء

121.3

4- " اللَّيْقِ دولي " ص: 30

3- اينا س: 48

تفکیل پا جاتی ہے اس میں سائنس کی راست قلر کے بجائے واہموں بی کا چلن عام ہو گا۔ آزاد قلر کی جکہ کورانہ تھلید لے لے گی اور ان کے نتیجہ میں تحقیق و تنمس اپنے حقیق معانی کنوا دس کے۔

### "دمنطق كى ولدل:"

التخزاجي منطق ہے جار تصورات کیے صدیوں تک مسلمات اور "ناقائل تردید" کی صورت افتیار کر لیتے ہیں اس کی ایک مثال ہماری طب میں لمتی ہے جے بالعوم طب بونائی کما جاتا ہے اور یہ صحح بھی ہے کہ یہ طب بونائیوں کی التخزاجی منطق کا کمل ترین نمونہ ہے۔ انسان کو قطعی نوعیت کی چار طبائع ہے گرم' سرد' بلخی اور صفراوی میں تختیم کر کے ان طبائع کی مناسبت ہے علاج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ غیر سائنسی بات ہو تی نمیں عتی گر اڑھائی بزار برس سے کی طریقہ چل رہا ہے۔ سائنس اور اس کی مدد سے جدید میڈیکل میں تحقیقات اور تجربات کا عمل جاری رہتا ہے۔ کائے بختے ہیں' غلط ثابت ہوتے ہیں اور متروک قرار پاتے ہیں' ادویاء ایجاو ہوتی ہیں استبحال ہوتی ہیں ناقص طابت ہوتی ہیں اور منوع قرار پاتی ہیں۔ کسی امر کو محفن اس کے صلیم نمیں کیا جاتا کہ یہ امنی ہیں درست تھا یا اس پر کسی بڑے نام کا لیمل لگا ہے جبکہ طب بونائی کا محقیق اور تجربات عبی درست تھا یا اس پر کسی بڑے نام کا لیمل لگا ہے جبکہ طب بونائی کا محقیق اور تجربات عبی درست تھا یا اس پر کسی بڑے نام کا لیمل لگا ہے جبکہ طب بونائی کا محقیق اور تجربات عبی درست تھا یا اس پر کسی بڑے نام کا لیمل لگا ہے جبکہ طب بونائی کا محقیق اور تجربات کے بر عکس سارا وار و مدار "بیاض" پر ہوتا ہے اور نمو کی تاثیم کا انصار اس کی قدامت اور افاطون سے مضوب لحتے ہیں۔ یہ جا سے یہ بیا نسی اور ان کے متحد نفخ کم از کم اقعان اس کے یہ بیا نسی اور ان کے متحد نفخ کم از کم اقعان اور افاطون سے مضوب لحتے ہیں۔ یہ جا محق کا کا کال!

مسلم معاشروں میں بحیثیت مجموعی قلر نو کا بنو کال ملک ہے اور علامہ اقبال جیسی استنائی مثال ہے قطع نظر اور بجبل فلاسفریا ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک اور استشنائی مثال ہے قطع نظر اخراعی زبان رکھنے والے سائنس وان نمیں ملتے تو متعدد وجوہ میں ہے ایک وجہ شہنشاہیت اور آمریت بھی ہے۔ ایسے بی غیر جمہوری معاشروں میں ملائیت فروغ پاتی ہے جس کے نتیجہ میں فوئی فروشی عام ہوتی ہے 'اور بوں بالا فر جمالت کا ایک کلٹ بنا لیا جاتا ہے۔ امارا معاشرہ آج زبنی نجر پن کی جس بہت سطح بحک آ پہنچا ہے اس سے زیاوہ پستی کا تصور بھی معاشرہ آج زبنی نجر پن کی جس بہت سطح بحک آ پہنچا ہے اس سے زیاوہ پستی کا تصور بھی معاشرہ آج نین مارے بان جمالت کے نام پر جن تصورات کا ڈھنڈورا چینا جا رہا ہے ان میں عقل و منطق کی کسوئی ہے کار فاہت ہوتی ہے۔ بین الاقوامی فقطۃ نظرے جائزہ لینے پر ہم کتویں کے مینڈک کی مثال نظر آتے ہیں۔ زبنی الملاس ' بحک نظری' تعصب اور ملائیت کے مینڈک کی مثال نظر آتے ہیں۔ زبنی الملاس ' بحک نظری' تعصب اور ملائیت کے مینڈک کی مثال نظر آتے ہیں۔ زبنی الملاس ' بحک نظری' تعصب اور ملائیت کے مینڈک کی مثال نظر آتے ہیں۔ زبنی الملاس ' بحک نظری' تعصب اور ملائیت کے مینڈک کی مثال نظر آتے ہیں۔ زبنی الملاس ' بحک نظری' تعصب اور ملائیت کے میدور وائن میں محبوس ہم خود کو ہے کنار جھتے ہیں اور اس احساس کو تقویت کمتی ہے پر م

اورنگ زیب قاسم

# 4- مگروہ علم کے موتی"

اب تک ہو لکھا گیا وہ صرف مغرب کے حوالہ ہے۔ تھا کہ خود ہمارے فلف ' سائنس اور متنوع علوم کا تناظر مغرب ہی ہے تھا لیا ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر شذہ ہیں اور معاشرے ایسے بنیاد پرستانہ روایوں ہے آزاد رہے ہوں گے۔ مشرق میں ایران' چین' ہندوستان اور مصر کی بڑی شذہ ہیں ہو گزری ہیں اور ان سب میں بھی یہ کرداری رویے لمخے ہوں گے۔ ہاں ان کے اظہار کے لیے شاید سائنس نہ ہو گر سوچنے مختے والے آزاد خیال حضرات ہر عمد میں رہے ہیں انذا تصادم کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور رہی ہوگی اور نہیں تو بتوں کو خدا نہ سمجھنے کے باعث بھی ایبا ہو سکتا تھا یا ٹیم جوئے بھی نہیں ایب ہو سکتا تھا یا ٹیم ہوئے بھی نہیں نہ ہو تہ ہوں کے اور نہیں تو بتوں کو خدا نہ سمجھنے کے باعث بھی ایبا ہو سکتا تھا یا ٹیم ہوئے بھی نہیں کا جزو بنا دی جاتمیں۔ کئے کا مطلب ہے کہ وجوہ' سائل' مباحث' علوم' ہوئے اور جدید کی آویزش ختم نہیں ہو طرز آخر میں اختلاف ہو سکتا ہے گرانسانی معاشرہ سے قدیم اور جدید کی آویزش ختم نہیں ہو کتی اور طرز کہن آئین تو سے بیش ہر سرپیکار رہی ہے۔

ہم جمالت کا "کلف" بنائے بیٹے ہیں جبکہ غیر مارے ماضی کو خراج تحسین ہیں کر رہے ہیں چنانچہ تامس گولڈ شائن "جدید سائنس کا آغاز" میں پر جوش اسلوب میں "ارمغان اسلام" کے عنوان تلے یوں لکھتا ہے:

"حقیقت یہ ہے کہ اسلامی سائنس ان تمام شذیوں کے علوم کا لب لباب تھی جو مشرق و مغرب میں اسلام سے پہلے گزر چکی تھی۔ اس طرح تاریخ پر اور قدیم دنیا پر ایک در پچہ وا ہو گیا' مشرق کی خوشبو کمی اور رنگ' میرونی دنیا اور مانظر سیاب کی طرح مانٹی کے مناظر' یہاں تک کہ نیچر کی اپنی خوشبو کمیں اور مناظر سیاب کی طرح کینے شدرل سکولز کے راببانہ مطالعات میں اللہ پڑے" (اس: 84)

### "متاع كاروال:"

جمال کک ہمارا تعلق ہے تو ہورپ کے جمی غیر جانبدار محققین اور غیر متعقب مظرین فیر جانبدار محققین اور غیر متعقب مظرین فی جما نے یہ حقیقت شکی ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے ہونانی کا طبی اور مشکرت کتابیں علی جم

ترجمہ نہ کی ہوتی تو ان میں سے بیٹتر کا آن کوئی نام بھی نہ جاتا ہو آ۔ بغداد ممر اندلس اور بندوستان میں تراجم کے طمن میں ہو وقع کام ہوا اس کی وسعت اور اہمیت کا احساس کرانے کے لیے مفصل کتاب کی ضرورت ہے اور اس طمن میں بہت پکو لکھا بھی گیا ہے۔
مسلمانوں میں قلفہ اور سائنس کی ترقی کا عرصہ محض ساڑھے تین سو برس پر محیط ہے بخی اندازا " 750 تا 1000ء تک۔ اگرچہ قوموں کی علمی ترقی "تذہبی نئو و نما اور فروغ علم کے لحاظ سے یہ کوئی بہت زیادہ طویل مدت نہیں تاہم اس عرصہ میں کیا گیا اور پیجل کام تعداد اور معیار کے لحاظ سے کم تر نہیں خابت ہوتا چنانچہ طب ویت اریاضی وقلیات تاریخ " جغرافیہ کور فلفہ کے طمن میں کیے گئے کام کو آج بھی تاریخی ایمیت حاصل ہے۔ ہم آج اس پر قوفوں ہورت حال کے تضاد کا مجمی احساس آج اس پر قوفوں ہوتے ہیں کہ این سینا 'این رشد 'فارانی الکندی نے صدیوں تک یورپ تاریخ اس پر قوفوں ہو تھی تاریخی انہیں کے دساس کی درسگاہوں پر دان کیا گران کے حوالہ سے موجودہ صورت حال کے تضاد کا مجمی احساس کی درسگاہوں پر دان کیا گران کے حوالہ سے موجودہ صورت حال کے تضاد کا مجمی احساس کی درسگاہوں پر دان کیا گران کے حوالہ سے موجودہ صورت حال کے تضاد کا مجمی احساس نہیں ہوتے ہیں ہم میں سے اکثریت کی درسگاہوں پر دان کیا تو تھی ان پر حقیق کام نہیں کیا شاید اس لیے کسی میسن کی میسنون کو شعور طان پر کام کرتا پڑتا ہے تو کسی ریتان ساں کو ابن رشد پر ڈاقبال پون صدی قبل رویا

### عر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی ا جو دیکھیں ان کو ہورپ بی تو دل ہوتا ہے ی پارا

اور آج مجی صورت حال ایس عی ہے۔

جس قوم کے ماضی کی فلفہ ' سائنس اور ویگر علوم میں آج بھی عالمی سطح پر اہمیت شلیم کی جاتی ہے۔ کانہ رکھنے کی اتنی کامیاب کوشش کی آئی ہے، اے علم و مقل ' سائنس اور فلفہ ہے ہے گانہ رکھنے کی اتنی کامیاب کوشش کی گئی کہ سائنس کی تمام ترقبوں ہے بہرہ ور ہونے اور مادی فوائد کے حصول کے باوجود ویل علاء کی اکثریت بنوز سائنس کو قد بب کا و شمن سجھتی ہے اور سائنسی رویہ اور ای برخی استدال کو قبل و شب کی نگاہ ہے ویکھتی ہے۔ بھی بھی تحقیقات ہے ماضی کی اس ایک بات کا علم ہو جا آ ہے کہ انسان جران رہ جا آ ہے کہ اگر مسلمانوں نے عشل و کرد' علم و بنر' اور قلفہ و منطق ہے بیگا گئی افتیار نہ کی ہوتی تو اور قلفہ نہ فر اور سائنسی تحقیقات کا وصارا جاری رہتا تو آج بھی کماں ہوتے۔ "اخوان الصفا" کے حوالے ہے ایک تحقیقات کا وصارا جاری رہتا تو آج بھی کمال ہوتے۔ "اخوان الصفا" کے حوالے ہے ایک مثال چیش کر آ ہوں جنوں نے بقول ڈاکٹر آنا افتحار حسین "حیاتیاتی ارتفا کا نظریہ بھی چیش مثال چیش کر آ ہوں جنوں نے بقول ڈاکٹر آنا افتحار حسین "حیاتیاتی ارتفا کا نظریہ بھی چیش مثال چین یہ کہ جماوات' نہا آت موانات اور انسان ارتفا کے تدریجی منازل ہیں۔ یہ نظریہ تو کیا بھی ہی ہو گیا گیا ہوئے کہ جماوات' نہا آت' موانات اور انسان ارتفا کے تدریجی منازل ہیں۔ یہ نظریہ تو

01

نیا نہیں تھا لیکن ایک بات اخوان السفائے ایس کمہ وی جو جرت انگیز حد تک جدید ہے۔
وہ یہ کہ انہوں نے لکھا کہ ارتقا میں جوانات کی آخری منزل اور انسان کی پہلی منزل "قرو"
یعنی بندر ہے جو صورت اور عمل کے اعتبار ہے انسان ہے بہت مشاہت رکھتا ہے۔ تجب
ہے کہ ڈارون ہے ایک بزار قبل یہ عمتاخ لیکن (سائنفک) نظریہ چیش کرنے کی اخوان
الصفا کو کہے جرات ہوئی۔"(2)

بغداد میں نصیرالدین طوی جے محقق کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک سازش کی بنا پر 15 برس زندان میں بند رکھا جاتا ہے اور رہا کون کرتا ہے ہلاکو خان 'ای ہلاکو نے تجریز (اقدیم نام: مرافہ) میں طوی سے فلکیات کی تحقیقات کے لیے ایک رصدگاہ قائم کرائی۔ یورپ کے ریاضی وانوں اور باہرین علم ہیئت نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اس رصدگاہ میں اجرام فلک کے مشاہرے' نیز ریاضی اور اقلیدس کے سائل حل کرنے کے لیے ایک آلات استعال ہوتے تے جو یورپ میں کئی صدیوں بعد کوپر لیکس لیے ایک اس کی صدیوں بعد کوپر لیکس (Coper Nicus) وغیرہ کے زبانے تک تابید تھے۔ ای رصدگاہ میں محقق طوی نے ریاضی کے ایک مسائل پر مقالے تکھے جن پر عرصے تک اہل یورپ کی نظر نہیں گئی تھی... چنانچہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف "اصول اقلیدس" میں طوی نے خطوط متوازی کے مصاور اپنی شہرہ آفاق تصنیف "اصول اقلیدس" میں طوی نے خطوط متوازی کے مصاور اپنی شہرہ آفاق تصنیف "اصول اقلیدس" میں طوی نے خطوط متوازی کے میاضی وان ایک شہرہ آفاق تصنیف "اصول اقلیدس" میں طوی نے خطوط متوازی کے میاضی وان بھٹ کرتے رہے۔"(3)

وائے نادانی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا دو قرآن مجید کی تلقین: "

یہ ہمارے ویٹی مفکرین علاء کرام اور جمعہ کے خطیبوں کا کمال ہے کہ انہوں نے خرد و شمنی اور مقل کی کھذیب کے لیے استدالل بھی قرآن مجید ہی ہے حاصل کیا اس امر کے باوجود کہ قرآن مجید کی جن آیات میں نماز روزہ کی تنقین کی گئی ان کی تعداد 250 ہے جبکہ باوجود کہ قرآن مجید کی جن آیات میں نماز روزہ کی تنقین کی گئی ان کی تعداد 250 ہے جبکہ و تحقیق کی گئی اور اس کے مختلف مظاہر کے مطالعہ اور کرہ ارض اور کا نکات پر خور و تخر کی تمقین کی گئی۔ یہ تو تھے نظام جیلائی برق، 4) جبکہ دمشق ہونے درشی کے ڈاکٹر محمد انجاز النجیب بھی اپنے طور پر ای نتیجہ پر پہنچ تھے جس کا ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان بھا نگ کیشن کے اجلاس (منعقدہ 22 جون 1989ء) میں "پاکستان میں سائنس" کے موضوع پر خطبہ میں ان الفاظ میں خوالہ دیا ہے:

"قانون سازی کے متعلق 250 آیات کے مقابلے میں قرآن کریم میں 150رہ)

آیات - جو کل قرآن کریم کا آنحوال حصہ ہیں۔ اہل ایمان سے یہ کہتی ہیں کہ

دہ فطرت کے مطالع کے لیے کوشاں ہوں ' فور کریں ' عقل کا بہترین استعال

کریں اور سائنسی عرم کو اپنی معاشرتی زندگی کا لازی حصہ بنا کیں "(۵)

ہم 250 آیات مقدمہ کے مقرر کردہ اعلی اظائی معیار کے مطابق زندگی ہر نہ کر کئے

تنے اندا انہیں فراموش کیا اور علم و مقل کی تنقین کرنے والی 756 آیات سے ہمی

کررے - حضرت محمد ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یاد رکھنے کے باوجودیہ فراموش کر بیٹے کہ انہوں نے حسول علم پر کتا زور دیا تھا۔ یہ کیے ممکن ہوا؟

### "حسن قرات کے رسا:"

یے راز کمی کو نہیں معلوم کہ مومن ! قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ام کے کھنے قائل تھواں کا ازار ان کر «خطارہ دیس امراد

علامہ اقبال اس امر کے کتنے قائل تے اس کا اندازہ ان کے "ظبات" کے اس اقتباس سے بھی ہو سکتا ہے:

"مبونیہ اسلام میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تک مومن کے ول پر بھی کتاب کا نزول ویسے نہ ہو جائے جیسے آنخضرت مسلم پر ہوا تھا اس کا سجمنا محال ہے" (س: 279) اورنگ زیب قاسمی

یوں عی کمی بات کے پیچے پڑ گئے تھ" (بنی اسرائیل: 36-17)
"قانون خداوندی کی رو سے بدترین خلائی وہ لوگ ہیں جو بسرے اور کو تھے بنے
رہے ہیں اور عقل و قکر سے کام ضمی لیتے " (سورة 8: آیت 22)
"ان سے کمو کہ (جھے بتاؤ) کیا اندھا اور آکھوں والا برابر ہو کتے ہیں" (سورة 6
آیت 50)

"حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل و بھیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے تخلیق کا کات اور کروش لیل و نمار ہیں قوانین خداوندی کی تحکیت اور ہمہ کیری کی بڑی فٹانیاں ہیں" (سورة 3 آیت 189)(۵)

"اس (الله) کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جہیں بکلی کی چک وکھا تا ہے جس سے خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اور وہی آسان سے پانی برساتا ہے ' بھر اس (یانی) کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگ برساتا ہے ' بھر اس (یانی) کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگ بخش ہے۔ بخش ہے۔ بیشک اس میں بہت می نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو مشل سے کام لیتے ہیں اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے سے میں اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے سے می قائم ہیں "(روم: 25- 24)

کیا کسی ملائے جعد کے خطبہ بیں یہ اور ایسے ہی ارشادات کی عال آیات بتائے کی کوشش کی بجس دین کے رسول نے یہ دعا ماتھی:

"رب زونی علا" (اے رب میرے علم میں اضافہ کر!) اس رسول کے چیر و کار جمالت کے پیاری البت مواقع پر فرمایا گیا: جمالت کے پہاری البت ہوں اس امر کے بادجود کہ مختف مواقع پر فرمایا گیا: "غور و قطر سے کام لینے والوں کے لیے بوی نشانیاں ہیں " (سورة 45- آیت 8) شاید ای لیے علامہ اقبال نے کما:

> حن مقمود قرآن دیگر است رسم و آئین مسلمان دیگر است

يقول واكثر عبدالسلام:

"ایک سائنس وان کی حیثیت سے قرآن جید جھ سے کام کرتا ہے اور اس بات
پر زور ویتا ہے کہ جی قوانین قدرت پر خور کروں اور اس سلسلہ جس کونیات المعیمیات حیاتیات اور علم طب کی مثالین بطور نشانیاں ویتا ہے چنانچہ : قرکیا لوگ باولوں کو تعمی ویکھتے کہ کیے ، بنائے سے اور زجن کو تعمی ویکھتے کہ کیے ، بچائی

ای خیال کو علامہ نے یوں جامہ شعر پہنایا! زے خمیر پہ جب کک نہ ہو نزول کتاب گرو کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

ود قلم ، علم ، عقل اور ہم: "

جس وین کے رسول پر پہلی وحی ہی ہے ہو "اقراء باسم ربک الذی" اور جس کتاب مین بی ایک سورت کا عنوان "قلم" ہو اور قلم کی حتم کھا کر اللہ ہے کہنا ہو:
" قلم کی حتم اور ان تحرروں کی حتم جو قلم سے تکلیں گی کہ تم اللہ کے فعنل سے دیوائے نہیں ہو۔" (قلم : 3-1)

قرآن مجید میں بار بار آسان' جائد' سورج' ستاروں' بارش' نبانات' حیوانات' تولید' روسیدگی' نمو اور دیگر مظاہر فطرت کے بارے میں آئیسیں کھول کر غور و قکر کی جو دعوت دی شخصیات' نہیں محققین' علاء اور اسلای نصاب سازوں نے بطور خاص اجاگر کرنے کی جمی بھی کوشش نہ کی۔ بعض کی وانست میں تو بیہ سب "علم الکلام" تھا اور علم الکلام اگر مقبور نہیں تو کم از کم محکوک ضرور رہا ہے۔ ان حالات میں الی آیات مقدسہ کی ایمیت کیسے اجاگر ہو سکتی تھی :

"دراسل آئلمیں اندھی نمیں ہوتی ایک مردہ قوم کے دل بے حس ہو جاتے جن" (جی: 46)

یں ہیں اور سامیں کتنی عی ایسی آیات ہیں جن سے یہ لوگ مند پھیر کر گزر جاتے ہیں "ارض و سامیں کتنی عی ایسی آیات ہیں جن سے یہ لوگ مند پھیر کر گزر جاتے ہیں "اربوسف: 105)

واکیا یہ لوگ آسان و زمین وغیرہ کی تخلیق پر غور نمیں کرتے معلوم ہو آ ہے کہ ان کی موت قریب آسمی ہے " (اعراف: 185)

"اے رسول! ان سے کمہ وو کیا اہل علم اور بے علم جمعی ایک جیسے ہو سکتے ہیں ایک رسول! ان سے کمہ وو کیا اہل علم اور بے علم جمعی ایک جیسے ہو سکتے ہیں ایکن یہ حقیقت بھی ان ہی لوگوں کی سمجھ میں آسکتے گی جو محتل و قطر سے کام لیں" (سورة 36 آیت: 2)

"جس بات کا حمیس علم نہ ہو اس کے بیتے مت لکو، علم سے مراویہ ہے کہ تم اپنی ساعت اور بسارت (حواس) کے ذریعہ معلومات حاصل کر کے کامل خور و قر کے بعد کسی جمیجہ پر پہنچو یاد رکھو! اس بات میں تم پر بہت بری ذمہ واری عائد ہوتی ہے۔ تم سے ہوچھا جائے گاکہ تم نے اس طرح علم حاصل کر لیا تھا یا

كن" (سورة 88: آيت 17)

"اور پھر "زین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہاری ہاری ہے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں" (سورۃ 13- آیت: 90)، اس طعمیٰ میں آئ شائن کے خیالات ہے آئی بھی سود مند طابت ہو گئی ہے جس کی رائے کے مطابق نہ بہ اور سائنس میں کسی طرح کی بھی مفائزت نمیں۔ سفے تھیولئے نے آئ شائن پر مضمون "چچھوندر اور تنلی" میں اس کے حوالے ہے لکھا ہے:

"حقیقی سائنس دان "کا کاتی نہ ہی احساس" ہے سرتا سر لبریز ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ نہ تبی زندگی کا تیسرا ورجہ ہے پہلے دو ورج علی الترتیب نہ ہی خوف مطابق یہ نہ تبی زندگی کا تیسرا ورجہ ہے پہلے دو ورج علی الترتیب نہ ہی خوف اور نہ بی اس کے حوالے کے کاملی نہ تبی خوف میں ہو ہے ہو اور نہ بی اس کے طابق ور اور شریفانہ محرک ہے۔ صرف کوئی ایسا ہفتی ہی جو بے ہوائی جو بی پیال جدوجہد اور اس ہے بھی بڑھ کر ہے خوش و العائد اشماک کا متحمل ہو سکتا ہو اور جس کے بغیر تحقیقات ممکن نہیں اس احساس کی قوت کو محسوس کر سکتا ہو اور جو اس حم کے کام کی تنا محرک بن عکی ہے اور جو روز مرہ کی زندگ ہے ہو اس حم کے کام کی تنا محرک بن عکی ہے اور جو روز مرہ کی زندگ ہے ہو اسان کو ایسی توانائی عطا کرتا ہے تعلق ہو۔ یہ تعلق ہو۔ یہ اساس می ہے جو انسان کو ایسی توانائی عطا کرتا ہے "درانساری" ہی دو نوک الفاظ میں کھا ہے: علامہ اقبال نے بھی "تفکیل جدید انسات اسلامیہ" میں دو نوک الفاظ میں کھا ہے:

علامہ اقبال نے ہمی "تفکیل جدید البیات اسلامیہ" میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے:
"دراصل ندبب اور سائنس کی منزل مقصود" کو ان کے مضاجات ایک دوسرے
ہوتا مخلف ہیں ایک ہے، دونوں کو آرزو ہے کہ حقیقت کی تہ اور کنہ تک
ہوتین حتی کہ ندبب... سائنس سے بھی کہیں بردھ کر حقیقت مطلقہ تک چنچ کا
خواہش مند ہے" (می: 303)

### ودمعتراله اور مابعد: "

مسلمانوں میں عقل اور اس کے مظر ظلفہ سے مغازت کا آغاز لمائیت کے بر تکس معتزلہ میں علاق کیا جا سکتا ہے اور ولچپ بات یہ ہے کہ معتزلہ بی نے عقل کا کلٹ بنایا تھا۔
اگر بات محفق دفتوی امور تک محدود رہتی تو شاید اتن فرائی نہ ہوتی گر ہوا ہے کہ انسول نے حضور کی حیات ' معراج شریف' قرآن مجید' روح' فرشتوں' جنت و دونہ خ' الجس اور خود اللہ کے بارے میں ایسے سوالات الخفائے جن سے دین کے بعض بنیادی عقاید ہی متزلزل ہونے

نیاد فتح پوری نے اپ مقالے بعنوان "اسلام کے متفق فرقے اور فرقد اعتزال" میں اعتزال" میں اعتزال" میں اعتزال کے روید کو محض اس کا آغاز سحابہ کے زمانہ سے قرار دیتے ہوئے لکھا:

اس کی ابتدا عمد اسلام عی جی پڑ چکی تھی کیو تکہ میرے نزویک جس وقت ہے اسلام اور سائل اسلام جی چوں و چرا کا خیال لوگوں کے دلوں جی پیدا ہوا اس وقت ہے اعتزال شروع ہو گیا تھا۔ چر بیہ سب کو معلوم ہے کہ عقائد و اقال کے متعلق لوگوں کے ورمیان اختلاف ابتدا بی جی پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ اور سحابہ کے درمیان معراج جسمانی کے تحق اختلاف پیدا ہوتا' ساع عائشہ اور سحابہ کے درمیان معراج جسمانی کے تحق اختلاف پیدا ہوتا' ساع موق کے متعلق عبداللہ بن عمراور دو سرے سحابی بین انقاق نے ہوتا' رونے سے مردہ پر عذاب ہوئے یا نہ ہونے کے متعلق ابو ہرزیزہ اور حضرت عائشہ کے درمیان عدم انقاق ' ای طرح اوقات نماز' ترکیب وضو وغیرہ کے متعلق صحابی درمیان اختلاف ' بی سب ای امر کا جُہوت ہے کہ نہ رسات میں عشل و نشل کے درمیان اختلاف ' بی سب ای امر کا جُہوت ہے کہ نہ رسات میں عشل و نشل کے درمیان اختلاف ' بی سب ای امر کا جُہوت ہے کہ نہ رسات میں عشل و نشل کے درمیان اختلال کا روائ ابتدا ہی جی ہو گیا تھا اور حقیقتاً بی بنیاد تھی اعتزال کی

جہاں تک اس کے ایک وہتان بنے کا تعلق ہے تو اس کا آغاز بھرہ میں (100-100 ہجری میں) ایک ایرانی واصل بن عطا ہے سمجھا جا آ ہے جو کسی مسئلہ پر افتقاف کر کے حسن بھری کے درس ہے الگ ہو گیا اور «معزلہ» (الگ ہو جانے والا) کملوایا اس کے ساتھ محرو بن عبید بھی شامل تھا۔ اس وہتان ہے وابت ویکر مفکرین میں یہ اصحاب نمایاں ہیں ایوا امریل العلاف تھام ابو علی الا سواری ابو علی جائی فیلان و مشخری مباہ شامہ معرفی مباہ شامہ معزلہ کا وہتان قلام اپن فارس و تحری ابو علی جائی فیلان و مشخ اور جانظ۔!

معزلہ کا وہتان قر اپنے وقت میں بھی زداعی تھا اور آج بھی اس کے حق اور خالفت میں بہت کچھ لکھا جا ہے جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آئم جمان تک اس کے علی علی مسلمانوں کی قری آدی میں جداگانہ باب کی حیثیت علی اور منطقی پہلو کا تعلق ہے تو اس مسلمانوں کی قری آدی میں جداگانہ باب کی حیثیت طاصل ہے اس امر کے باوجود کہ مخالف آراء کے حامل علماء پر تشدہ بھی کیا گیا اور گردئیں حاصل ہے اس امر کے باوجود کہ مخالف آراء کے حامل علماء پر تشدہ بھی کیا گیا اور گردئیں حاصل ہے اس امر کے باوجود کہ مخالف آراء کے حامل علماء پر تشدہ بھی کیا گیا اور گردئیں حاصل ہے اس امر کے باوجود کہ مخالف آبراء کے حامل علماء پر تشدہ بھی کیا گیا اور گردئیں حاصل ہے اس امر کے باوجود کہ مخالف آبراء کے حامل علماء پر تشدہ بھی کیا گیا اور گردئیں حاصل ہے اس امر کے باوجود کہ مخالف آبراء کے حامل علماء پر تشدہ بھی کیا گیا اور گردئیں شری معزلہ کا شخت قلیف ہے زیادہ بڑھا وہ بیش از بیش اس سے متاثر ہوئے "بی معزلہ کا شخت قلیف ہے زیادہ بڑھن کی عقوت کا کلہ پڑھنے گئے اس کی قوت پر ایمان کے آگ

اورنگ زيب قاسم

اوراک اشیاء اور امور کے مابین نظابق وینے کی قدرت یعنی عقل پر ان کا اعتاد اور زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ سیس سے وہ اس منزل کی طرف برصتے نظر آتے ہیں جس نے ان سے وہ مشہور قاعدہ وضع کرایا جو ونیائے دانش میں "قکر قبل صدود مع" کے نام سے مشہور ہے۔ تمام معزلہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان عاقل ہے اور ورود شر سے پہلے بھی وہ اشیاء کے حسن و جع کی تمیز اور خیرو شرکے ماجین تفریق پر قاور تھا اور اگر اس معرفت میں قاصر رہتا تو ۔ اس پر وائی ماجین تفریق پر قاور تھا اور اگر اس معرفت میں قاصر رہتا تو ۔ اس پر وائی ماجین تفریق پر قاور تھا اور اگر اس معرفت میں قاصر رہتا تو ۔ اس پر وائی معتوبت واجب ہوتی "(د)

اس اقتباس کی آخری طری بے حد معنی نیز ہیں کہ ان عی میں "عقل کل" کے اس تصور کی ابتدائی صورت ملتی ہے جس نے اپنی منطقی انتہا پر پہنچ کر فلق قرآن اور جسائی معراج جسے معاملات پر تشدد کو روا رکھا اور جس کے بتیجہ میں معزلہ کو کافر' وحربیہ اور زندیق جسے القابات سے نوازا گیا۔

معتزلہ کی آریخ کا دلچپ پہلو یہ ہے کہ عقل پر تی کے وائی ہوئے کے یاوجود اپنے افکار و تصورات کے نفاذ میں یہ کسی بھی بنیاد پرست اور متعقب الملاے کم نہ اثابت ہوئے طالا تکہ متل پر سی کی اس پر استوار ہوئی چاہیے کہ دیگر قوئی انسانی کی مائند عقل کی بھی حدود میں اور منطق آیک وائرہ میں سفر کرتی ہے۔ اپنے مخصوص تصورات جنہیں ایک اس مفر کرتی ہے۔ اپنے مخصوص تصورات جنہیں ایک طرح ہے اسلام کے بنیادی ارکان کی حیثیت وے دی می تحقی ہے نفاذ کے ضمن میں شدت پہندی سے قطع نظر معتزلہ کے دیستان سے وابستہ ایم والش ور کئی امور میں مغرب کے بعض جدید قلفےوں کے چیش رو نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ساریخ معتزلہ سے مفرب کے بعض جدید قلفےوں کے چیش رو نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ساریخ معتزلہ سے مدانہ کر دیتان۔

"وہ دور جدید کے نداہب قلفہ پر سبقت رکھتے ہیں کیونکہ معتزلہ کا یہ قول ہے کہ معارف ضرورۃ البت ہیں وہ اس قلفہ مقلیہ (Rationalism) ہے بہت قریب ہیں جن کا قافلہ مالار ڈیکارٹ الپاکنوزا اور کانٹ وغیرہ ہیں اور جس معتزلہ کا یہ قول ہے کہ معارف ضرورۃ البت نہیں کہی ہیں وہ قلفہ تجلی معتزلہ کا یہ قول ہے کہ معارف ضرورۃ البت نہیں کہی ہیں وہ قلفہ تجلی معتزلہ کا یہ قول ہے کہ معارف ضرورۃ البت نہیں کہی ہیں وہ قلفہ تجلی معترف ہیں جن کے علم بردار ہیوم اور بر کلے وغیرہ ہیں۔"ں۔"(10)

### "روح اعتزال:"

اكرچه بدلے ساس طالت كے باعث معتزله كو زوال الكيا يى نيس بلكه مسائل و مياحث

پاکستان علی تو شاید سب سے زیادہ علی عباس جاال پوری کی بھی یکی رائے ہے:

"ہم لوگ قرون وسطی کے زمانے علی بس رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ تو نشاہ
الٹانیہ ہوئی نہ اصلاح ندہب کی تحریک چلی نہ ہی خرو افروزی پر پچھ کام ہوا۔
چند تھے ہے ماکل ہیں جن پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ دنیائے اسلام عیں ہر سال
سینکٹوں کتابیں شائع ہوتی ہیں لیکن سب ایک ہزار سال پہلے کے مسائل سے
معلق ہیں۔ کوئی کتاب آج کے مسائل سے بحث نہیں کرتی... معزلہ کی تحریک
کا احیاء ہی مسلم فرو افروزی کا سب بن سکتا ہے۔ کام پیس سے شروع کرنا
پڑے تو پکھ علمی ترتی ہو گئی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو گئی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو گئی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو عتی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو عتی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو عتی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو عتی ہے۔ فرائی کے افکار کے احیاء کے مقابلے میں
محزلہ تو پکھ علمی ترتی ہو تھی موج نہیں اپنا سے بین میں ہوتی اس وقت تک ہم

#### "الل سنت بمقابله حكماء:"

اسلام نے صحرائے عرب کے بدوی معاشرہ میں جنم لیا جو بیشتر امور میں وہ ٹوک تنم کا معاشرہ تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی پاک صاف اور احسن اخلاق پر جنی زندگی اور قرآن جید کی واضح تعلیمات تو مسلمانوں کے لیے کانی تھیں لیکن فتوعات کا وائرہ وسیع اور قرآن جید کی واضح تعلیمات تو مسلمانوں کے لیے کانی تھیں لیکن فتوعات کا وائرہ وسیع مونے کے باعث جب متنوع اور قدیم تنذ میں اسلای ممالک میں شامل ہوتی تمین تو ان مولے کے مخصوص قلنے مصورات حیات اور افکار بھی بھیں بدل کر اسلامی فکر کے وحارے میں کے مخصوص قلنے مصورات حیات اور افکار بھی بھیں بدل کر اسلامی فکر کے وحارے میں

### محوں نیں گ" "فلفہ بے وقوفی کی بنیاد:"

"علوم عقلیہ کے فروغ و ارتقائے اسلامی معاشرہ میں طحدانہ فتنوں کو کس درجہ ابھار دیا تھا اعمال میں تسامل اسلامی عقاید کا استخفاف جرو قدر اور صفات سے متعلق لاطاکل اور بھا اعمال میں تسامل اسلامی عقاید کا استخفاف جرو قدر اور صوفیاء کی صفول میں ناراضی بے سود بحثیں ' یہ تھے وہ عوامل جنوں نے فقہا محدثین اور صوفیاء کی صفول میں ناراضی اور عناد کی امردوڑا دی۔ اس نزاع کو علامہ این الملاح کے مخالفانہ فتوی نے اور تیز کر دیا۔ فلفہ کے بارے میں انہوں نے کما:

"فلف ہے وقوئی کی بنیاد ہے ضعف و استحلال کی جڑ ہے تیر و گرائی کا خمیر ہے اور الحاد و زندقہ کے فتوں کو ابھارتے والا ہے اور جس نے بھی فلفہ کو اپنا اور الحاد و زندقہ کے فتوں کو ابھارت ضائع ہو گئی اور اس کی بھیرت ہے اس اوڑھنا کچھوٹا بنایا اس کی بھارت ضائع ہو گئی اور اس کی بھیرت ہے اس شریعت پاک کے محاس بھراد جھل ہو گئے کہ جس کو کھلے ہوئے اور واضح ولا کل کی تمایت حاصل ہے۔"(12)

مولانا حليف ندوى إس طمن من لكية بن :

"جن لوگول نے علوم منطق و علوم عقلیہ کے خلاف تلم اٹھایا وہ نظر کے علاقت مداری سے تعلق رکھتے تھے ان میں ابو سعید نیرانی سروروی ابولیرکات نو بختی امام الحرثین جوبی جبائی ابوهاشم این حرم اور قاضی ابو بحرین اللیب کنتی امام الحرثین جوبی جبائی ابوهاشم این حرم اور قاضی ابو بحرین اللیب کے نام نای بہت مشہور ہیں۔ "(دا)

علامہ ابن الملاح نے فلفہ کے ماتھ منطق کو بھی مردود قرار دیتے ہوئے کہا:
"جال تک منطق کا تعلق ہے اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ یہ حصول قلفہ کا سب ہے اور شرکے سب اور ذریعے کو بھی شری کمنا چاہیے "(۱۵)
مسلمان وانشوروں نے منطق موزی کا شعار بنایا اور اے گراہ کرنے والی قندا مردود سلمان وانشوروں نے منطق موزی کا شعار بنایا اور اے گراہ کرنے والی قندا مردود سلمان حکاء کے والے حضرات کی اب بھی کی نہیں جبکہ یورپین مختقین جدید منطق پر مسلمان حکاء کے اثرات وریافت اور تعلیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فواد سیزگین مقالہ بعنوان "معربی و اسلامی علوم کر اور میں گھتے ہیں:

"راجر بیکن (Roger Bacon) اور رابرت گروشے کا انحصار الکندی ابن رشد ابن سینا اور بعض اور عرب مولفین پر رہا اور بیکن کو تو عربوں کا شاگرہ کمنا چاہیے۔ اس کی شہرت بعض الی اہم دریافتوں کے حوالے سے بموئی جو سب کی

شائل ہوتے سے جس کا اظمار فرقوں کی صورت میں بھی ہوا۔ بحیثیت مجموعی جنہیں عقلی اور انظی میں تقتیم کیا جا سکتا ہے بینی عقاید اور فکر (ظلفہ منطق علوم سائنس وغیرہ) پر استوار!

مسلمانوں میں یہ فرقے نبتا مضہور رہے ہیں۔ جریہ فدریہ مظمین کار یدیہ معتزلہ اور مرجی الفظی مطلب: نزای دبی امور میں توقف یعنی عقل و فکر سے کام لینا) مرجیہ کے بوجب دین کے اسای اصولوں پر ایجان لانا اور اپنے اعمال سے انکا اثبات دو جداگانہ امور سے کہ بوں بر اعمال کا جواز بل جا آتھا جبکہ خوارج ان کے برعس دو سری انتما پر تھے۔ سے کہ بوں بر اعمال کا جواز بل جا آتھا جبکہ خوارج ان کے برعس دو سری انتما پر تھے۔ اوحر سائنس سے دلیجی بھی اپنا رقک دکھا ری تھی۔ بونانیوں کے لیے زمین ساکت تھی کا نکات جالہ تھی لاذا ان کا نصور خدا بھی ان بی کا نکس تھا جبکہ اسلام حری تصور زیست کا حال تھا کہ خدا نے "کی تصور زیست کا خال تھا کہ خدا نے "کی تھور زیست کا خال تھا کہ خدا نے "کی تصور کے قائل حال تھا کہ خدا نے "کی تاریق کی علامہ اقبال بھی اسی تصور کے قائل حال تھا کہ خدا نے چھے خطبے کا آناز ہوں کیا ہے:

"ندہب و نقافت کی نظرے دیکھامجائے تو بحیثیت ایک تحریک اسلام نے دنیائے قدیم کا بیہ نظریہ تسلیم نہیں کیا کہ کا نکات ایک ساکن و جار وجود ہے بر عکس اس کے وہ اے متحرک قرار وہا ہے" ("تھکیل جدید البیات اسلامیہ" ص: 223)

یونانی قلفہ کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام کے حری تصور زیست اور خالق کا نکات کی خود عمار نفسیت کو ارسطو کے تصورات کی روشنی میں پر کھتے ہوئے فارائی اور کا نکات کی خود عمار نفسیت کو ارسطو کے افساد اور زندقہ سے کم نہ تھا۔ جس کے نتیجہ میں مولانا محمد صنیف ندوی کے بقول:

"اہل سنت اور عماء میں بالعوم مخن عمیٰ چنانچہ ائمہ اہل سنت نے تو عماء کو لمحد و زندیق نحسرایا اور پوری پوری کوشش کی کہ اسلامی مداری معاشرہ اور عوام ان کے خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ دوسری طرف عماء نے انہیں فلفہ و عملت کے خیالات سے عاری قرار عماری قرار عماری و عقلی شروت سے عاری قرار

....

ابن اشیرنے "الکامل" میں عبداللہ بن باقیا کے بارے میں لکھا: شرائع پر زبان طعن وراز کر یا تھا"

يا جيها كه ياقوت احمد الهند جوري ے متعلق كما ہے:

"طحدانہ افکار کو اینا۔ ز والا جس نے بھی ان خیالات کو چھیائے کی ضرورت

7.

دیثیت سے چد فالص" کی نشان وی کرتے ہوئے لکھا ہے:

"امام غزالی کے تجربدی کام میں علمی و قلری دیثیت سے چند نقائص ہی تھے اور وہ تمن عنوانات پر تختیم کیے جا کتے ہیں۔ ایک شم ان نقائص کی جو صدیث کے علم میں پیدا ہوئے (یمال مولانا نے حاشیہ میں لکھا ہے "آبج الدین کی نے طبقات الثانیہ میں ایسی تمام اصادیث کو جمع کر ویا ہے جنہیں امام غزائی نے احیاء العلوم میں درج کیا ہے اور جن کی کوئی شد نہیں لمتی سے ملاحظہ ہو طبقات حصہ چمارم سخم 145 تا 186) دو سری شم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر مقلیات خیارم سخم 145 تا 186) دو سری شم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر مقلیات ضرورت سے نیادہ مائل ہونے کی وجہ سے شے۔ "دان کی جو تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے شے۔ "دان)

ابن رشد (198-1126) نے الم غزائی کو "مرتد فلف" قرار دیتے ہوئے "تمافتہ" التمافتہ" قلم بند کر کے فلفہ پر غزائی کے اختراضات کا بدلل ہواب دیا "مگر زبانہ کی بیہ روش نہ تھی چنانچہ اس کی کرافیں جلائی گئیں فرطیہ سے جلا وطمن کیا گیا اور عموی تذلیل ہوئی۔ جس کا اندازہ معاصر شامر ابوالحن ابن جیرکی اس جو سے نگایا جا سکتا ہے:

"اب این رشد کو یقین ہو گیا کہ اس کی تصنیفات کیے مطرفے ہیں۔ اے وہ فضی ایس نے خود اپنے تین بے حرمت کیا ذرا سوچ تو سبی کہ اب کوئی ایک فضی بھی ہے جو تیرا دوست بنا پند کرتا ہے؟ اے این رشد! جب تیری کوششیں اس صدی میں اس قدر بلند پردازی کرنے تگیں تو تو رشد و ہدایت کی راہ پر قائم نہیں رہا' تو نے نہ بب ہے دفا کی' تیرے داوا کا طریق عمل ہے نہ تفا۔ تقدیم نے ان تمام مکذین نہ ب کو جو فلفہ کو نہ بب سے ملاتے رہے ہیں اور الحاد کی تعلیم دیتے ہیں نے گرا دیا' دہ منطق میں مشغول ہوئے اور سے بات اور الحاد کی تعلیم دیتے ہیں نے گرا دیا' دہ منطق میں مشغول ہوئے اور سے بات کی ثابت ہو گئی کہ منطق بی تمام مصیتوں کی جڑ ہے "(۱۱)

ابن رشد ارسطو کا غیر مشروط مداح تھا اور ای لیے اس کا بہترین شارح بھی، موسیو
رنیاں سال کے الفاظ بی "بلا خوف تردید وہ تمام فلاسفہ عرب اندلس بی سب سے کم
تصوف کی طرف ماکل تھا۔ وہ یا آواز بلند کہتا ہے کہ بہم اس انصال کو صرف محکت سے
ماصل کر کھتے ہیں۔ اس کی نگاہ بی ارتفاء انسانی کا بلند ترین مقام وہ ہے جمال قوائے انسانی
مامل کر کھتے ہیں۔ اس کی نگاہ بی ارتفاء انسانی کا بلند ترین مقام وہ ہے جمال قوائے انسانی
اپنی تمام انتمائی استعداد امکانی حاصل کر بھی ہوتی ہیں۔ آدمی جب خور و قار کی مدو سے اس
ہردہ کے اندر داخل ہو گیا جو اشیاء کی حقیقت پر ہڑا ہوا ہے تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔

سب اس نے عربوں سے اخذ کیں۔ اس کی یہ شرت کہ وہ پہلا عالم ہے جس نے علم کے لیے تجرب سے استفادہ کیا ہے ب سوچ سمجھے قبول نہ کر لینی چاہیے کیونکہ بیسویں صدی کے اواکل سے ہونے والی تحقیقات نے یہ ثابت کر ویا ہے کہ البیرونی اور ابن الشیم جیسے علما کو (اس سلسلے میں) سبقت زمانی حاصل ہے اور بیکن سحویا ان کا شاگرد تھا جو اپ اسا تذہ کی سطح تک تینے سے قاصر رہا۔"

(ترجمه : دُاكثر خورشيد رضوى مقاله مطبوعه «فكر و نظر" اسلام آياد ؛ جولائي ستمبر (1993ء)

اوھو این تھے نے یہ کما کر منطق کو رو کرویا:

" زبین آدی کو اس کی ضرورت نبیں اور نجی اس سے استفارہ نبیں کریا آ۔ " لطف کی بات یہ ہے کہ خود ابن تھے کی یہ دلیل یونانی منطق کے مصبور طرز استدلال Delimma یر مبنی ہے۔

آگرچہ ابن سینا جیسے حضرات بھی ملتے ہیں جو منطق کو انسانی ذہن کی اعلیٰ کار کردگ کے مترادف کردائتے تھے اور جن کی دانست میں:

"منطق ایک آلہ ہے جو انسان کو تصورات و تصدیقات کے معالمے میں سمو و الغزش سے بچانے والا 'اعتقاد صحح کی جانب پنچانے والا ہے۔"(۱5)

عر علماء کی اکثریت منطق اس کی حال عقل اور اس پر بنی فلف ہے مخفر ہی رہی۔ منطق مخالفین میں ان حضرات کے اساء نمایاں ہیں 'الاشعری' فظام ' ابن تیمیہ ' الکندی' ابن حزم' ابن البیشم اور الفزائی وغیرہ۔

### "غزالي بمقابله ابن رشد:"

قلف دشتی ہیں امام غزالی (۱۱۱۱- 1058ء) خصوصی شہرت کے حامل ہیں انہوں نے "تہافت ا انداسند" ہیں بوبانی قلف، منطق ارسطو اور اس کے مقلدین پر اعتراضات کرتے ہوئے قلفہ اور منطق کو کفر اور الحاد کا باعث قرار دیا۔ امام غزالی کی موثر مخصیت اور علیت قلفہ و منطق کے خلاف ایک زندہ دیستان کی صورت اختیار کر گئی۔ چنانچہ ان کے طیب زیرا اثر قلفہ کی کتابیں قابل سوختنی قرار دی گئیں۔

الم فزالی ظلف علوم اور تصوف کے لحاظ سے بھی نزاعی مخصیت رہے ہیں اور ان کی ساکن اور کالفت میں بہت کچھ لکھا کیا ہے آہم مولانا مودودی نے ان کی معلمی کری

### واشي:

ا- ایک روی وانشور لو نکیا (Levinskaya) اپی آلیک "Scientific Religion" می سلمانوں کی مائنس اور سائنس خدات پر بحث کرتے ہوئے اس نتجہ پر پہنچا ہے کہ آسانی سمانک میں قرآن جمید می ایمی کتاب ہے جس میں ذریب اور سائنس میں مفاصت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن جمید مسیح سے چھ صدیاں بعد آیا تہم اس میں معدد جدید طوم جے فرکس جیولوتی باجائوتی استرونوں وفیرہ کے بارے میں مواد ملا ہے وہ مزید رقم طراز

" مرف قرآن جمید ی کے ذریعہ سے آئ کے اس اہم ترین سند کا عل علائی کیا جا سکا ہے کہ آپ سائنسی انجادات کو کیے ظائق کو تین کے قرائین کے آباع کر کے جدید دور کے ذائی خانشار اور کاؤ کا خاتر کیا جا تھے"

2- "قومول كى كلت و زوال ك اساب كا معالد " ص: 143

37: 5 60 3

11:0"ですがる

5- "اربان اور مقيقت" ص: 358

ﷺ مطاری کی تغییر کے دیاچہ میں بھی طوم کے طمن میں قرآنی آیات کی میں تعداد بنائی گئی ہے 6- ان آیات کے تراج بحوالہ سمام میں توسیع کار کی ایمیت " از غلام احمد برویز- مطبوعہ "ماہ نو" 11 ہور۔ خاص تبر مئی 1930ء

7- "ارمان اور حقيقت" من : 185

الا مقال مطبور " كار ياكتان" بيش طلاكي فير 1983ء

و ليدى حس باراف: " يَارِيعُ مول " حربي رئيل احر جعفرى من : 228

27-28: سناس: 28-27

الاليفاص: 453

12- " مقليات اين تحيه " ص: 19- 18

192: را اينا عن : 192

19: اليناس: 19

21: 15

16 تير و الإلك وي" الى: (1- 72 - 72 ·

17- مینال سال موجع "این رشد و فلیفه این رشد" حرجم : مواوی معشق همین خال

(ميك) ص: 20

ال اليناس: 109

19 - 20- عليل احمد "ابن رهد اور غريب و قلف كا زواج" مقال مطيوم "فون" جوري ماريق 1991م

الد"ارمان اور حقيقت" من : 355

یماں حقائق علویہ اے رو در رو نظر آتے ہیں۔ صوفی کی ریاضت ہے کار و بے سود ہے۔
آدی کی اعلیٰ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کے جزو اعلیٰ کو اپنے احساسات پر غالب
رکھے ' آگر یہ مرتبہ حاصل ہو گیا تو بھت حاصل ہو گئی۔ خواہ آدی کا کوئی غدیب کیوں نہ ہو ایکن یہ نعت بہت کم یاب اور صرف بوے لوگوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔" (۱8)

اگرچہ ابن رشد کے رائخ العقیدہ معاصرین اے طحد اور دھریہ مجھتے تھے گریہ تو آثار کچہ اس مرد مسلمان میں نہیں تھے۔ اگرچہ وہ فلسفہ کو ندیب کی "دودھ شریک بس" قرار رہا تھا اور منطق کے بارے میں اس کی یہ رائے تھی کہ "بی ہے جس کی مدد سے موجودات اور ان میں پوشیدہ صناعت کے اشاروں پر غور و فکر کے قابل ہوتے ہیں"(۱۹) آبم وہ ندیب و خمن نہ تھا جو مخص ندیب کے بارے میں ایسا معتدل تصور رکھتا ہو اسے کسے کافر قرار ویا جا سکتا ہے۔ ابن رشد "متمافتہ التمافہ" میں لکستا ہے:

"آیک عالم آدی کی فضلیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان نظریات کو نہ انسان جن کے در میان رہ کر اس کی پرورش ہوئی ہے اور یہ کہ اسے نمایت انسان ہے ان نظریات کی تشریح کرتا چاہیے اور یہ کہ اسے یہ سجمنا چاہیے کہ ان نظریات کی روح ان کے آفاتی کروار میں پنال ہے ان کی مخصیت میں نئیں اور یہ کہ آگر وہ ان نہ ہی اصولوں کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے جن کے در میان اس کی پرورش ہوئی ہے یا ان کی تشریح اس طرح کرتا ہے کہ وہ تیفیروں کے مخالف معلوم ہوں اور ان (بیفیروں) کے رائے سے منحرف ہو جائے وہ اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ کافر کی اصطلاح اس پر منطق کی جائے اور وہ اس سزا کا سراوار ہو جاتا ہے جو اس نہ ہب میں کفر کے منطق کی جائے اور وہ اس سزا کا سراوار ہو جاتا ہے جو اس نہ ہب میں کفر کے منطق کی جائے اور وہ اس سزا کا سراوار ہو جاتا ہے جو اس نہ ہب میں کفر کے منطق کی جائے اور وہ اس سزا کا سراوار ہو جاتا ہے جو اس نہ ہب میں کفر کے ایک قائم کی جن ہے جس میں اس کی پرورش ہوئی "(20)

ابن رشد کے مقابلے میں تو ابو کر الرازی کسیں زیادہ انتیا پند تھا۔ جس نے ندہب کو بنائے فیاد قرار دے کر اس کی ندمت کی' وہ ندہب پر قلبفہ اور وحی پر مقل کی برتری کا قائل تھا اور پھر ابن فلدون بھی لمٹا ہے جو تمام تر روشن خیالی کے باوجود سائنسی علوم کا قائل نہ تھا' طبیعیات کے بارے میں اس کا بیہ قول ڈاکٹر عبدالسلام نے نقل کیا ہے:
" یہ بات واضح ہے کہ طبیعیات کے مسائل ہمارے ندہجی امور کے لیے کسی بھی اس کے ہمیں ان بی پر چھوڑ ویٹا چاہیے۔" (25)

اورنگ زیب قا

ابن رشد و فلفد ابن رشد" مي يول رقم طراز ب:

"قرطیہ کی مساجد جہاں طلبہ بزاروں کی تعداد میں تھے علمی و فلنی تخطیموں کی پر ہوش مرکز بن گئی تھیں گر وہ مملک سبب بو مسلمانوں میں بیشہ تنذیب و ارتقا زئن کا مافع رہا ہیں ندہی تعصب— وہ اندر بی اندر افتح کے کارہائے نمایاں کی بریادی کا انتظام کر رہا تھا۔ وارالعلوم بغداد کے علمائے ذہب نے مامون الرشید کی نجات آفروی کے بارے میں شہر آرنا شروع کر ویا تھا کیونکہ اس نے فلند یونان کو پھیلا کر اسلامی عقاید میں زائن پریدا کر ویا تھا۔ اندلس کے متعضب المل ندیب نے بھی اس ہے کم مختی کا بر آؤ نہیں کیا" (مین : 90) "حاجب المنصور... نے افتح کے کتب خانے کو جو اتنی محنت ہے جمع کیا گیاتھا تمام کھنگال ڈالا اور نظم کے کتب خانے کو جو اتنی محنت ہے جمع کیا گیاتھا تمام کھنگال ڈالا اور نظم کے کتب خانے کو جو اتنی محنت ہے جمع کیا گیاتھا تمام کھنگال ڈالا اور نظم کی کتابوں کو قرطبہ کے عام منظر پر جمع کر کے نظم کی دیات اور قدما کی دیگر علوم کی کتابوں کو قرطبہ کے عام منظر پر جمع کر کے ناگ رئی دور جو نئی رہیں انہیں وریا برد کر ڈالا یا محل شاخی کے حوض میں ڈیو دیا۔ صرف وینیات موف و نمو اور طب کی کتابیں اس وستبرد سے نئی رئیں..."

"(ظیفہ منصور) نے ساتھ ساتھ ہی تمام صوبہ جات میں ادکام جاری کے کہ اس صحبہ حت میں ادکام جاری کے کہ اس صحبہ حت المعنی ظلفہ کی محلفت کر دی جائے اور جن کتابوں سے طبیعت اس طرف ہائل ہوتی ہے انہیں جلا دیا جائے" (ص: 19) "اس موقعہ پر باشتہ گان مراکش اور سلطنت کے دیگر ہوئے بڑے شہروں کے لوگوں کو شانے کے لیے (ہو فرمان) روانہ کیا گیا اس کی ہر سطرے اس نفرت کا اظہار ہوتا ہے جس کے لیے (ہو فرمان) روانہ کیا گیا اس کی ہر سطرے اس نفرت کا اظہار ہوتا ہے جس کے بحری الے آزاد خیال طلبائے عکمت و فلفہ ہے " (ص: 19) "ابن حب کے بحرکانے والے آزاد خیال طلبائے عکمت و فلفہ ہے " (ص: 19) "ابن حب اشیل کو صرف اس علت میں سزائے موت دی گئی کہ وہ فلفہ پڑھا کرتا تھا۔" (ص: 24)

قیاس کن زگلتان من بمار مراکد بنول موسیو ریال سال:

"ظیف الحکم کا زمانہ کو فلف کے لیے بمترین زمانہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس جی ایک بھی برے آدی کا عام نظر نسیں آتا برظاف اس تعسب کے جو علماء و حکماء کے ساتھ اس زمانے جی کیا جاتا تھا ابن ماجہ ابو بکر رازی ابن زہرہ اور ابن رشد کے خیالات اہل ہورپ کی زندگی کی موجوں جی جو اصلی حقیقی زندگی ہے فیایاں نظر آتے جی " (س: 10)

# 5- اک صورت خرابی کی:"

### "فلفه نزول مصيبت"

مسلمانوں کی علمی ترتی کی تاریخ کی ہے جیب پر تضاد صورت طال ری ہے کہ آگر آیک طرف علم پرور باوشاہوں نے اہل علم کی سرپرسی کی فروغ علم کے لیے مدارس قایم کیے کتب خانوں کا اہتمام کیا علاء کے وفاا تف مقرر کیے اور ہو غانی الطبی عبرانی سرانی اور شکرت کے علمی اور اوبی شاہکاروں کے تراجم سے ذہنی آفاق میں وسعت پیدا کرنے کی سعی کی وہاں ہے ہی حقیقت ہے عقیدہ کے جام پر اہل علم ذلیل ہوئے واعل زندان کیے گئے وار چوراہوں پر کتب سوزی ہی کی گئی۔

على ترقى كا آغاز بغداد مين عباى خلفاء كے علم پرور روبيد كى بنا پر ممكن ہوا عليف منصور في تحقیق اور خلیف منصور اور خلیف مامون الرشید نے 832ء ميں كتب خانوں مصد گاہوں اور تراجم كتب كا اجتمام كيا۔ يوں دنیا بحركى زبانوں كے علمى نواور عربي ميں خطل ہونے لگے اور اسى بنا پر آنے والى نسلوں كے ليے محفوظ بھى رہ گئے۔ اس علمى سر پرستى كا اجر كيا ملا؟ اس كا اندازہ خليف مامون الرشد كے بارے ميں ابن تجيہ كے اس قول سے لكا جا سكتا ہے :

"میں نہیں سمجھتا کہ خدا تعالی مامون سے عاقل رہے گا بلکہ اس امت پر اس ریدی اس اللہ اللہ ضرور اس ریدی مامون الرشید) نے جو مصببت (قلفہ) نازل کی اس کا بدلہ اللہ ضرور اس سے لے گا"

اس انداز فکر کی بنا پر قلف، منطق اور دیگر عقلی علوم اسلام کے بنیادی عقایہ سے متصادم قرار دیے گئے اور ان کا مطالعہ ناپندیدہ اور ممنوع قرار پایا جس کے باعث بغداد، کلندریہ اور قرطبہ نے علمی سرگرمیوں کے مراکز ہونے کے ساتھ ساتھ علم کشی، میں بھی نام پیدا کیا۔ مسلمانوں میں عقل کشی، فرد و شنی اور فلف، منطق اور سائنس سے نفرت کا موضوع قدیم بھی ہے اور خلی بھی۔ اور اس پر فاصی فامہ فرسائی بھی ہو چکی ہے۔

"بم ایی سب کتابین..."

فرانسی متشق موسیو ریال سال ملمانوں کی علمی بربادی کے ضمن میں اپنی تالف"

اورنگ زیب قاسم

حتاع لوح و تلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل جس ڈبو کی جیں انگلیاں جس نے

"اجتماديا معصيت:؟"

دوسری صدی اجری میں اسلام میں جار بڑے امام یعنی آئمہ اربعہ کے اساء یہ بین : امام ابع طبق ابع میں جاری صدی اجری میں اسلام میں جارہ ہوں۔ 10م شافعی (854، 854ء) امام احمد بن حنبل ابع طبقہ (854، 854ء) امام احمد بن حنبل (855، 854ء) یہ تو وہ شخصیات ہیں جنوں نے اسلام کو اپنے عمد کے خاصوں سے بم آبک کیا اور فقہ کے ان دیستانوں کی بنیاد ڈائی جو آج تک فعال ہیں۔ ان کے بر محس صورت حال کیا تھی اس کا محمد مولانا مودودی نے "تجدید د احیائے دین" (می : 75- 73) میں ان الفاظ میں کھینچا ہے :

" نے آباری حملہ آور آگرچہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے کر جاہلیت میں یہ حصران اپنے چیش رو ترکی فرمان رواؤں ہے بھی کئی قدم آگے تھے۔ ان کے زیر اثر آگر عمران اپنے چیش رو ترکی فرمان و قضاء و قضائة کے اخلاق اور بھی زیادہ گرنے تھے۔ تھلید جالد اس حد تک بہتی کئی کہ مختلف فقی و کلای نداہب گویا مستقل دین بن مجے۔ اجتماد معصیت بن کر روگیا۔"

مولانا نے اس ضمن میں حاشہ میں یہ بھی تحریر کیا ہے:

"اس وقت کے علاء کی حالت یہ تھی کہ بلاکو خان نے بغداد پر تبلط جمانے کے
بعد علاء سے فتوی طلب کیا کہ سلطان کافر عاول اور سلطان مسلم ظالم میں سے
کون افضل ہے؟ تو علمائے کرام نے بلا تکلف یہ فیصلہ صاور فرمایا کہ سلطان کافر
عادل افضل ہے۔"

"حقيقت خرافات ميس كهو مخي: "

ہم مسلمان ہندؤوں اور بعض ویگر اقوام کی اساطیر کو "فرافات" قرار ویتے ہوئے ان کی فیر عقلی توجیعات کا معتقد اڑاتے ہیں گر ہم بھی "اسطور سازی" میں کسی سے پیچے نہیں رہے۔ اگر ندیب کے نام پر مسلمانوں میں پائی جانے والی باقوں ' تمثیلوں' روایات اور حکایات کا علمی نقطۂ نظرے جائزو لیا جائے تو انہی خاصی سائنی فکش کا مرا آجائے۔ حکایات کا علمی نقطۂ نظرے جائزو لیا جائے تو انہی خاصی سائنی فکش کا مرا آجائے۔ نیاز فتح پوری نے "فکار پاکشان" (کرائی : جنوری 1966ء) میں کوہ قاف کے بارے میں باب الاحتضار میں یہ معلومات بھم پہنچائی ہیں گر اس سے پہلے انہوں نے تمید میں یہ بھی باب الاحتضار میں یہ معلومات بھم پہنچائی ہیں گر اس سے پہلے انہوں نے تمید میں یہ بھی

جمال تک مسلمانوں میں ندیب عقاید 'شریعت اور رسوم کے ساتھ ساتھ ظلفہ 'منطق اور سائنی شعور کے تصادم کا تعلق ہے تو یہ تلخ کے ساتھ ساتھ جان ایوا بھی ثابت ہوا۔
اس نے مسلمانوں کی تمذیبی تاریخ ' نقافتی اقدار ' شخقیق صلاحیتوں ' تعلیمی مقاصد ' تمدنی امور اور قطری روایوں کی تفکیل یا چرعدم تفکیل میں اساسی نوعیت کا ہو کردار اوا کیا بعض امور کے لحاظ ہے تو اس کی باز گشت آج بھی سائی دے جاتی ہے۔ اے طائیت کہیں ' نگ نظری' جمل مرکب ' علمی تعسب یا جدید اصطلاح بنیاد پر سی ۔ یہ عمل مسلمانوں میں بیش نظری' جمل مرکب ' علمی تعسب یا جدید اصطلاح بنیاد پر سی ۔ یہ عمل مسلمانوں میں بیش سے بی جاری رہا ہے۔ امل فرد' اہل علم' اہل دائش' اہل فلف اور آزاد فیال ہیش ہوئے اور اقلیت میں رہے ہیں جبکہ کم نظر اور کو آء بین کی بیش بی آکثریت رہی ہے۔ وہی سونے اور اقلیت میں رہے ہیں جبکہ کم نظر اور کو آء بین کی بیش بی آکثریت رہی ہے۔ وہی سونے اور اوپ کی مثال!

"شهادت:"

انظار حین نے "نیاز فتح ہوری" ("شب فون" الد آباد" مارچ مئی 1986ء) میں کلیلو کی ندہجی عدالت میں توبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی معذرت پر:

" آورش پند شاگر و بہت ہے مزہ ہوے اور بولے بد نصیب ہے وہ قوم جی شی شہید پیدا نہیں ہوتے۔ کلیلیہ نے بواب بیل کما بدنصیب وہ قوم ہے جے شہیدوں کی ضرورت رہتی ہے۔ پت نہیں دونوں بیل سے مجھے کون ہے؟ شاید دونوں بی اپنی جگہ سچے ہوں اور اگر بول ہے تو ہم مسلمان لوگ خالی بد نصیب نہیں ساتھ ہی خوش نصیب بھی ہیں۔ ہم بدنصیب ہیں کہ ہمیں ہر زمانہ بیل شہیدوں کی ضرورت رہی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم زمانے بیل ہمارے شہیدوں کی ضرورت رہی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم زمانے بیل ہمارے درمیان شہید ظہور کرتے رہے ہیں۔ تو بول ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ بیل قار و احساس کی ذہن و قلم کی آزادی کی روایت قائم کر سکوں ہوں یا نہ کر سکے احساس کی ذہن و قلم کی آزادی کی روایت قائم کر سکوں ہوں یا نہ کر سکے موں انہوں نے ہمرحال اس قیمتی اضافی قدر کے لیے شمادت چش کرنے کی روایت ضرور قائم کر رکھی۔"

یہ وہی بات ہے نے غالب اور فیض نے اپنے اپنے زمانے میں شاعراند اسلوب میں بیان کیا

لکھتے رہے جنوں کی حکایات فوٹچکال ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے تلم ہوئے اورنگ زیب قاس

"جب كوئى غرب اپ ابتدائى دور ے گزر جاتا ہے اور قوت عمل ضعيف ہوكر صرف قوت خيال پر معقدات كى بنياد قائم ہوتى ہے تو بعض نمايت عجيب و فريب صور تميں پيدا ہو جاتيں ہيں اور ايك محقق كے ليے يہ جمعنا دشوار ہو جاتا ہے كہ اصل ديئت كى غرب كى كيا تھى اور بعد كو اس ميں كيا كيا اضافے كے كے اور كى طرح اس كو مسخ كيا گيا۔ نتيجہ يہ ہوتا ہے كہ قيامات و قوجات اصل غرب قرار وك جاتے ہيں اور صرف جوبہ پرتى ہى ہے اس كا وقار قائم ركنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ چنانچہ غرب اسلام پر ايك ايبا ہى ذائد گزر چكا كيا جب جاروں طرف كا فار و خس لا لا كر اس چشمہ ميں ڈالا گيا۔ يمان كك كہ شفاف پانى كى سطح نظروں سے چھپ كئى اور لوگوں نے اس كى گندگى كو اصل كمہ شاف پانى كى سطح نظروں سے چھپ كئى اور لوگوں نے اس كى گندگى كو اصل كمہ شاف پانى كى سطح نظروں سے چھپ كئى اور لوگوں نے اس كى گندگى كو اصل غرب قرار دے ليا۔"

"اس تمید کے بعد وہ "طلع ہو شریا" تم کی واستان ہوں بیان کرتے ہیں:

"کوہ قاف کے لیے روایت ہے کہ یہ ایک بہاڑ ہے جو تمام روئے زمین کا اصاطہ
کے ہوئے ہے۔ میں نے اصاطہ کا لفظ صبح استعمال نہیں کیا کیونکہ قدیم عبرانیوں
اور بونانیوں کی طرح اٹل عرب بھی زمین کو چپٹا باور کرتے ہے۔ مدعا یہ کہ کوہ
قاف زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چاروں طرف چلا گیا ہے
قاف زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چاروں طرف چلا گیا ہے
انسان عبور نہیں کر سکتا اور اگر عبور کرے بھی تو کم از کم چار مسینے ورکاراا)
ہوں۔ بعض روایات کی رو سے یہ طقہ محض تاریکی کا نہیں ہے بلکہ نمایت ہی
متعض و تاریک پائی کا ہے جس کے ساحل ناپید ہیں۔ اس کا نام بحرا لمیط یا
اد قانوی ہے دی

کما جا آ ہے کہ کوہ قاف تمام زمین کو مع اس کے سمندروں کے اس طرح احاطہ کے ہوئے ہے جیے اگوشی انگلی کا احاطہ کرلیتی ہے۔ قروبی اور ابن الوردی کا بیان ہے کہ کوہ قاف زمرہ بز کا ہے اور آسان نیکلوں نظر آ آ ہے ای کے تکس کی وجہ ہے۔ بعض کی تحقیق یہ ہے کہ وہ چمان جس پر پہاڑ قائم ہے زمرہ کی ہے۔ اس چمان کو وقد دی کے تیس کیونکہ خدا نے ای کے ذریعہ سے زمین کو تھام رکھا ہے۔ طبری کا بیان ہے کہ اگر کوہ قاف زمین کو تھام نے دہو تا تو زمین ہروقت لرزش میں رہتی طبری کا بیان ہے کہ اگر کوہ قاف زمین کو تھام نہ ہوتا تو زمین ہروقت لرزش میں رہتی

اور کوئی ہخص اس پر سکونت نہ کر سکتا۔ قزویق کا بیان ہے کہ زمین پہلے ہر وقت ہلی ڈولتی رہتی تھی اس لیے خدا نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس نے اے اپ شانوں پر رکھ کر مضبوطی ے پکڑ لیا۔ یہ فرشتہ ایک مرابع قطعہ یا قوت غفرانی پر کھڑا ہے جے ایک بڑا تمل سینگوں پر سنبالے ہوئے ہے۔ یہ قتل ایک مجھل کی پشت پر قائم ہے جو پانی پر تیم تی رہتی ہے۔ کما جاتا ہے کھو قاف ونیا کے تمام پہاڑوں کی بخ و بن ہے اور سب پہاڑ اندر بی اندر آ کر اس سے بل گئے ہیں اور جب خدا کمی قطعہ زمین کو جاہ کرنا چاہتا ہے تو اندرونی سلسلہ کو کو جنبش میں لے آتا ہے جس سے زائرلہ پیدا ہو کر لوگ مرجاتے ہیں۔ بعض نے زائرلہ کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ قتل جو زمین کو سنجالے ہوئے ہے کہی بھی کانپ افتتا ہے کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ قتل جو زمین کو سنجالے ہوئے ہے بھی بھی کانپ افتتا ہے اور اس کی کیکی سے زمین بھی تھرا اشھتی ہے۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ کوہ قاف زیمن کی انتمائی مد ہے اور کمی کو ملوم نمیں کہ اس کے بعد کیا ہے لیکن ابن الوروی کا بیان ہے کہ ماوراء قاف سے دو سرا عالم شروع ہو جاتا ہے اس کی زیمن چاندی کی ہے اور قرشتے یہاں قیام رکھتے ہیں۔ ایک صدیث نبوی کی بنا پر بیہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ماوراء قاف اور بہت می زیمنیں ہیں۔ ایک زیمن مونے کی ہے' ستر زیمنیں چاندی کی جی سافت کی ہے۔ ایک زیمن مونے کی ہے' ستر زیمنیں چاندی کی جی سافت کی ہے۔ اور بر زیمن وس بزار ون کی مسافت کی ہے۔ بمال فرشتے ہی فرشتے رہتے ہیں۔

آپ نے کرو ارض کی حقیقت کوہ قاف کی اصلیت اور زلزلہ کی ماہیت من لی ہے۔
ہمارے بیال کے مور نیمن و محققین بیان کرتے ہیں اور جس کے جوت میں قرآن کی آبات
و امادیث جوی چین کی جاتی ہیں۔ اچھا اب خور کیجئے کہ اس سے کیا نتیجہ پیدا ہو تا ہے۔

ہروہ مخص جو مسلمان ہو یا مسلمان رہنا جا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ہاتوں پر ایمان لائے کیونکہ جو کچھ بیان کیا جا آ ہے وہ اکابر اسلام کی تحقیق ہے اور محقیق بھی وہ جس کی بنیاد قرآن و احادیث پر قائم ہے۔

1- ان باتوں سے افکار کرنا گویا قرآن و اعادیث سے انکار کرنا ہے اور قرآن و اعادیث کا مکر کافر ہے۔

2- اگر آن کوئی فخص کے کہ یہ تمام روائیس بالکل انو و معمل ہیں نہ قرآن سے ان کا شہوت مل سکتا ہے نہ احادیث سے تو فورا یہ جواب دیا جا کہ کیا ہمارے یمال کے اکابر جو سب سے بہتر فتاد قرآن و صدیث کے تنے تسارے برابر بھی عمل نہ رکھتے ہے اور کیا انہوں نے بخیر خور و جھیں کے بول بی اس منم کی احادیث کو مسجح باور کر

3- ایک مخص کے سامنے جب اسلام چیش کیا جاتا ہے تب معد ان تمام روایات کے چیش کیا جاتا ہے تب معد ان تمام روایات کے چیش کیا جاتا ہے جو اس میں پائی جاتی چیں اور یہ کر کہ اب مزید تحقیق و کاوش کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اسلام اور اسلامی لٹریچر کے سجھنے والے اب موجود نہیں جی

اور ہم آپ کو آنکھ بند کر کے ان کی محقیق پر عمل کرنا چاہیے۔

4 مسلمانوں کا وعویٰ ہے کہ ان کی ذہبی روایات میں وگیر ذاہب کے خرافات ( بینمالوی ) نمیں پائے جاتے 'لین میں پوچھتا ہوں کہ کیا علم الاصنام کسی اور چیز کا نام ہے 'کیا خرافات' ان روایتوں سے علیحدہ کوئی اور چیز ہو عتی ہے اور کیا مسلمانوں میں جو اس تنم کی روایات پائی جاتی ہیں وہ واقعی ووسرے غداہب خرافات سے استخارہ نہیں کی عنی ہیں۔

آئے اب ای کوہ قاف کی روایت پر غور کیجئے کہ ان کا اصل مافذ کیا ہے۔
قدیم ایران کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ البرز جے قدیم پہلوی زبان میں
برابرزائن (یعنی اونچا پہاڑ) کہتے تھے 'بالکل ای تنم کی روایات اپنے سے متعلق رکھتا تھا اور
قدیم بوتانیوں کے کوہ او لمپس کی طرح اے بھی خداؤں یا دیو تاؤں کا مسکن بتایا جا تا تھا۔

اس بہاڑے متعلق اوستا لنزیج میں جو کچھ ظاہر کیا گیا ہے اس کا ظاصہ یہ ہے کہ وہ زمین کے تمام بہاڑوں کی بنیاو ہے جو زمین کے اندر بی اندر اس سے نکل کر پھیل گئے ہیں۔ ای بہاڑ میں آیک جمیل در وکٹا بھی پائی جاتی ہے۔ اس بہاڑ کا دوسرا نام قاف بھی ہے۔ صاحب مجم البلدان نے بھی کما ہے کہ قاف کو پہلے البرز کھتے تھے۔ ہندؤوں کے بان میں بھی آیک ایسے بہاڑ کا ذکر موجود ہے جس کا نام لوکا لوگ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بہاڑ اس دنیا کو اس دنیا ہے علیمدہ کرتا ہے اور اس کی دوسری طرف سوا آرکی کے بچھ نمیں ہے۔ بھی ایک جو ان کی روایات میں بھی ایک بہاڑ ماتو سونر ایسا پایا جاتا ہے جو انسانی آبادی کی آخری صد سمجھا جاتا ہے۔ جو انسانی آبادی کی آخری صد سمجھا جاتا ہے۔

مند اپنی قوم میں بھی ایک روایت پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ زشن کو چپنا سجھتے تنے اور عین طرف پائی سے کھرا ہوا باور کرتے تنے شال کی طرف وہ ایک ایسے پاڑ کا وجود مانتے تنے جو زمرد کا بنا ہوا تھا اور جس کے انعکاس سے آسان نیکلوں نظر آتا

الغرض تمام مشرقی قوموں میں شال کی طرف ایک پیاز کا پایا جاتا باور کیا جاتا تھا اور عالیا

یہ خیال اہل بائل سے لیا گیا تھا۔ قدیم عبرانی میں بھی قریب قریب ای متم کی روایتی رائج تھیں جیسا کہ توریت کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

متذكرہ بالا بيان سے ظاہر ہو گيا ہو گاكہ كوہ قاف وى ہے ہے ايرانى البرز كہتے ہے اور جو روايت اس كے متعلق ان كے يمال پائى جاتى تھيں وہ مسلمانوں نے بھی اختيار كر ليں۔ اور متعدد حديثيں رسول اللہ ہے الي منسوب كر ويں جن ہے ان روايتوں كى تصديق ہوتى ہوتى ہے لين طرفہ تماشہ ہے كہ اور نداہب كى تو تمام روايات فراقات ميں شامل كى جائميں كى لين اپنى روايات كو بالكل صحح بتايا جائے گا۔ كونكہ رسول اللہ نے ايما بيان كيا ہے بھر اب وو عى صور تميں بيل تو به ديشيت مسلمان ہونے كے كوه قاف كو انہيں خصوصيات كے ساتھ تنام كيا جائے ہو احاديث ميں پائى جاتى ہيں يا ان سے انكار كر كے كافر و مرتہ بننا كوارا اللہ اللہ علی ہو احادیث ميں پائى جاتى ہيں يا ان سے انكار كر كے كافر و مرتہ بننا كوارا

اب رہا یہ امر کا لفظ ق جو قرآن پاک بی آیا ہے اور جس کے سمجھانے کے لیے یہ تمام روایتی گھڑی گئی ہیں کیا مفہوم رکھتا ہے غالباً ہمارے موضوع سے علیدہ ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے یہ لازم نہیں کہ ایک فخص ان تمام روایتوں پر انمان لائے۔

اب ہم جرائیل یا ملک الموت کی حقیقت پر اکابر اسلام کی تحقیق پیش کرتے ہیں جو کوہ قاف کی حقیق بیش کرتے ہیں جو کوہ قاف کی حقیق ہے کم جرت انگیز نہیں۔

(۱) عزرا کیل اخاچوڑا چھڑا اور اخا زہردست فرشتہ ہے کہ اگر ونیا کے تمام سمندروں اور دریاؤں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ بھی زشن تک نہ پنچے۔ اس کا نورانی تخت چوتھے یا ساتوس آسان پر ہے جہاں اس کا ایک پاؤں نکا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں اس بڑے ہو دونہ فرو بھٹ کے درمیان بنایا گیا ہے۔ اس کے سر ہزار پاؤں ہیں۔ بل پر ہے جو دونہ فرو بھٹ کے درمیان بنایا گیا ہے۔ اس کے سر ہزار پاؤں ہیں۔ (2) اول اول عزرا کیل بھی دوسرے فرشتوں کی طرح تھا لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے جرا کیل کو تھم دیا کہ جاؤ اور زشن سے ایک مفحی عناصر ان اجزاء کے کرنا چاہا تو اس نے جرا کیل کو تھی ہو تا کیل ہو تھی عناصر ان اجزاء کے جرا کیل ناکام آئے اس کے بعد میکا کیل اور اسرا کیل بھیجے سے لیکن وہ بھی کامیاب نہ جرا کیل ناکام آئے اس کے بعد میکا کیل اور اسرا کیل بھیجے سے لیکن وہ بھی کامیاب نہ

ہوئے۔ آخر میں عزرائیل کو بھیجا گیا اور یہ کامیاب واپس آیا اور اللہ نے اس کو فرشتہ موت بنا دیا کیونکہ اس میں رحم کی تھی۔

(3) جب الله نے موت کو پیدا کیا تو فرشتوں کو طلب کیا اور کما کہ اس کی طرف ویکھو کین جب الله نے اس کی فرف ویکھو کین جب الموں نے اس کی فیر معمولی قوت کو دیکھا تو جران رہ سے اور بے ہوش ہو کر

اورنگ زيب قاس

ے نکالی جاتی ہے اور جب آسان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے تو فرشتہ اے وہیں زمن کی طرف پھینک ویتا ہے۔

(9) اورلیں الیاس عینی اور خطر موت سے آشا شیں ہوئے اور اب بحک زندہ ہیں۔
مویٰ کے پاس جب ملک الموت آیا تو انہوں نے ایک تھیٹر مارا جس سے اس کی آگھ مجروح
ہوسی جب فرشتہ شکایت لے کر خدا کے پاس آیا تو خدا نے بحث کا سیب اس کو دیا اور
اس کو سوتھ کر وہ جان دینے پر راضی ہو گئے۔

(10) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تغیروں کی جان تکالنے والا فرشتہ اور ہوتا ہے اور دوسرے آومیوں کی روح تکالنے والا کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے۔ اس طرح مومن و کافر کی جان تکالنے کے لیے علیحدہ علیحدہ فرشتہ ہوتے ہیں۔

یہ ہے امارے اکابر اسلام کی تحقیق فرشتہ موت کے متعلق جو حسب ذیل کتابوں میں پائی باتی ہے:

معکوة شریف (صدیث) بناری شریف (صدیث) مروج الذبب (المعودی) درالفاخره (الغزالی) عائب الملکوت (الکسائی) تاریخ طبری تاریخ این اشیر تاریخ الحمیس ویار بحری) قصص الانهیاء ( شطی) تناب الانس انجلیل (مجید الدین حنبلی) سنگ البلد و تاریخ (طاهر مقدی)(4)

تماشہ یہ ہے کہ یہ تمام بیانات رسول اللہ سے منسوب کیے جاتے ہیں اور کمی کا خیال اس طرف خفل نہیں ہوتا کہ سب باتی بعد کی گھڑی ہوئی ہیں اور رسول اللہ سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔

ملک الموت کے متعلق اس طرح کی جرت انگیز روایات یہود میں رائے چلی آرہی تھیں کہ اس کے جار بزار بازد ہیں۔ اس کے جم میں زبان اور آنکھ کے سوا پھر نہیں ہے۔ بعنی جتنے آدی ہیں اتنی عی آنکسیں اور زبانیں اس کے جم میں بھی ہیں۔ اس کے چار چرے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بعد کو مسلمانوں نے انہیں روایات پر اعتاد کر کے اپنے یمال لے لیا اور لوگوں کو چین ولائے کے لیے رسول سے منسوب کر دیا۔

اونی فعم و عقل کا افسان بھی بھی باور کر سکتا ہے کہ روح نکالنے کے لیے یہ تمام لا یعنی حرکتیں کی جاتی ہیں۔

يد افسوس ب المارے علاء كرام ير جو اب يحى مواعظ مي اس طرح كى روايتي بيان

زمن پر بزاروں مال کک گرے ہوئے بڑے رہے اس کے بعد جب انسیں ہوش آیا تو ایک زبان ہو کر بولے کہ "ب فلک موت بری زبروست تخلیق ہے" خدا نے یہ من کر فرمایا کہ "میں نے عزرائیل کو اس پر قابو دے ویا ہے۔"

(4) بھرائیل کے پاس تمام انسانوں کی فہرست موجود رہتی ہے لیکن اے یہ معلوم تبیں رہتا کہ کب کس کی موت آئے گی وہ لوگ جو نجات پانے والے ہیں ان کے عام کے گرد ایک نورانی طقہ ہوتا ہے اور جو دوزخی ہیں ان کے عام کے گرد سیاد طقہ ہوتا ہے۔

(5) جب موت كا دان آما ب تو الله اس درخت ب جو عرش كے ينج ب ايك پات تو ال كرا ديتا ہے جس پر مرف والے كا عام معقوش ہو آ ب اور ب پات جبر اكل كے آخوش ميں آكر كر آ ب اور ب عام بڑھ ليتا ہے اور 60 دان كے بعد روح فكال ليتا ہے۔

(6) مرنے والوں میں بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ہو جرائیل کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ عزرائیل نمایت کئی سے جان نکانا ہے۔ جرائیل اس مقابلہ کو دیکھ کر خدا کے پاس جاتا ہے اور مارا طال بیان کرتا ہے خدا ہے من کر فردوس کا ایک سیب اس کو ویتا ہے جس پر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے عزرائیل ہے سیب لے کر اس جھڑالو مرنے والے کو سکھا ویتا ہے اور وہ فورا جان وینے کے لیے آماوہ ہو جاتا ہے لیکن ہے عمل صرف نیک بندوں کے لیے جائز رکھا گیا ہے۔ کافروں کی جان چاہے کہی ہی تختی سے فکے پروا نہیں ہوتی۔

(7) بعض دفعہ ایہا ہو آ ہے کہ جب عزدائیل روح نکالنے کے لیے طلق کے اندر جانا چاہتا ہے تو بندہ کی ذکر کے ذریعہ سے طلق کے اندر جانے کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ فرشتہ موت یہ دکھے کر خدا کے پاس جا آ ہے اور تمام حال عرض کر آ ہے وہاں سے تھم ہو آ ہے کہ جاؤ اس کے باتھ دیکھو اگر اس نے اپنی عمر میں صدقہ دیا ہے تو بھی جان نکالنا وشوار ہو آ ہے اور نجر چرا کیل اس کے باتھ پر اللہ کا نام الکھ دیتا ہے اور فرشتہ اندر تھس کر روح نکالنے میں کامیاب ہو جا آ ہے۔

(8) جب کی مسلمان یا مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو ملک الموت نمایت نرمی و آہنگی ہے کام لیتا ہے اور روح نکال کر اپنے ٹائب فرشتوں کے حوالہ کر ویتا ہے جو اے طہ بعثتی میں لیب کر آسان کی طرف لے جاتے ہیں اور ساتوں آسانوں کو عبور کر کے عرش خداوندی تک کونچتے ہیں تو تھم ہوتا ہے کہ اس روح کو اس قبر میں لے جاؤ جمال وہ وفن کیا کیداوندی تکن ویکن آگر کوئی غیر مسلم کافر مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی روح نمایت کئی و ہے رحمی

كرتے يى اور صد بزار افسوى ب- ان كى جارت بر -

یہ اقتباس ظامہ طویل ہو گیا لیکن یہ اس امر کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ غرب کے نام پر ظلاف عقل عقل واقعہ طاف مشاہرہ اور ظاف منطق سب پچھ نہ صرف تنایم کر لیا جاتا ہے بلکہ پچھ عرصہ بعد یہ سب ندہی روایات کی صورت افقیار کر کے بعض عقاید کے لیے بنیاوی حیثیت بھی افقیار کر لیتے ہیں۔ ان نام نماد ندہی روایات سے جس اساطیر کی تفکیل ہوتی ہے اس کا مطالعہ دلچپ بھی ہے اور عبرت انجیز بھی اور ای تناظر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے درست معانی سجھ میں آ کتے ہیں:

حقیقت خرافات میں کھو سمی کے سمی کے سمی کھو سمی سے اس میں کھو سمی کھو سمی سے اس میں کھو سمی کھو سمی سے است روایات میں کھو سمی

"صدالصحرا:"

"ہر جماعت کی عظم و ترتیب اور اصلاح کے لیے ایک رئیس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے اپنے بھائیوں کی جماعت کے لئے اپنا رئیس عقل کو مقرر کیا ہے "
علقف سیای " ماہی اور ندہی وجوہ کی بنا پر چو تھی صدی ہجری تک عقل کے خوف" وائی بنجر پن اور علوم کی پسماندگی نے جمال عموی طور پر مسلم دانشوروں "صاحبان علم اور علاء و فضلاء کو محفل روایت پرست اور ماضی کا مقلد بنائے رکھا تھا وہاں محدود اقلیت بیں ایسے وائش ور بھی تھے جنوں نے سائنس افلف "منطق اور ان کی پیدا کردہ نئی سوچ سے خوفردہ ہو جانے کے ہر عکس فروغ علم اور خرو افروذی کے لیے خفیہ سلسلہ تالیفات شروع کیا جو اب رسائل "اخوان الصفائے نام سے مشہور ہیں ان کی تعداد 52- 51- 50 تشلیم کی جاتی اب رسائل "افوان الصفائے نام سے مشہور ہیں ان کی تعداد 52- 51- 50 تشلیم کی جاتی ہے۔ اگر پلہ ان رسائل کے مواضین نے فساد طاق کے باعث اپنے نام تخید رکھنے کی کوشش کی تاہم محقین ابو سلیمان محمد بن محرّز ابو احمد اطہر جانی عوتی "المقدس" ابوالحن علی بن کی تاہم ہوری کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہو گئے ہیں۔ لین ان کی رسائل کے میاحث کے علمی خوع کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہو گئے ہیں۔ لین ان کی میاحث کے علمی خوع کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہے کہ مزید اہل تلم ہمی شائل رسائل کے میاحث کے علمی خوع کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہے کہ مزید اہل تلم ہمی شائل رسائل کے میاحث کے علمی خوع کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہے کہ مزید اہل تلم ہمی شائل رسائل کے میاحث کے علمی خوع کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہے کہ مزید اہل تلم ہمی شائل کی میاحث کے علمی خوع کی بنا پر بیہ باور کیا جا سکتا ہو گئی بنا پر بید باور کیا جا سکتا ہو گئی بنا پر سے مواب کے گئر اب ان کے اساء بیث کی لیے گئی بی رہیں گئی بنا پر سے اور کیا جا سکتا ہے کہ مزید اہل تلم ہمی شائل کی سے دور کے گئر اب ان کے اساء بیث کے لیے گئی بی رہیں گئی بنا پر بیا ہور کیا ہو گئی بنا پر بیا ہور کیا ہور کیا ہو سکتی بنا پر بیا ہور کیا ہو سکتی بنا پر بیا ہور کیا ہور کیا ہو سکتی ہور کیا گئی ہور کیا ہور کیا

بعد میں ان رسائل کے مولفین کے بارے میں یر اسرار روایات مشہور ہو گئیں سے ب

حضرت علی کے کسی امام /کسی شیعہ عالم / کسی اسا میل / کسی معتزلہ / کسی بے دین کی

یہ رسائل آج کی اسطار میں ونیا میں انسائیکوپیڈیا کی اولین اور قدیم ترین صورت قرار دے جاتھے ہیں اور ہورپ کے مختقین اور متعرقین نے ان کا اس حیثیت میں تحقیق مطالعہ کرتے ہوئے ان کی ایمیت اجاگر کی ہے۔ ہوں دیکھیں تو دسویں صدی عیسوی کے ان گمنام مولفین کے رسائل کی آج بھی ایمیت ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ 373ھ/890ء میں تایف کیے گئے ان تمام رسائل کا خلاصہ "الجامعہ" کے نام سے ایک جلد میں مدون کیا گیا اور پھر اس کی تحقیص "الجامعہ" کے نام سے ایک جو انسائیکلو پیڈیا کی جدید گئی جو انسائیکلو پیڈیا کی جدید گئیک کے مین مطابق ہے۔ اردو وائرہ معارف (جامعہ پنجاب) اور ڈاکٹر آغا افتخار حسین کی شخص کی گئی جو انسائیکلو پیڈیا کی جدید گئیک کے مین مطابق ہے۔ اردو وائرہ معارف (جامعہ پنجاب) اور ڈاکٹر آغا افتخار حسین کی "قوموں کی فلست و ڈوال کے اسباب کا مطالعہ" میں درج کوا گف سے "اخوان السفا" کے یارے می مختمرا درج ہے۔

اخوان السفا انتصار ب اس طویل نام کا : اخوان السفاء و طلان الوفاء و ایل العدل و ناء الحمد"

افوان السفاكي فكرى اساس قلف، سائنس، عقل، منطق اور جحقيق پر استوار سخى بكد يول محصے كد عقليت پر جني سائنس سوچ كا ظهور ان يى رسائل بي نظر آيا ہے۔ آغاز بي درج اور بيد افتيان ايك طرح سے ان كى على مسامى كا منشور قرار پاتا ہے:

"شریعت اسلامی جمالت اور گرائی سے آلودہ ہو گئی ہے اور اس کی صفائی صرف فلفہ بی سے ممکن ہے کیونکہ فلفہ کمت اعتقادیہ اور مصلحت اجتمادیہ پر حاوی ہے اور جس وقت قلفہ کو بیان اور شریعت محمدی بین احتراج پیدا ہو جائے گا تو اس وقت (علم اور قوم کو) کمال حاصل ہو جائے گا"

ڈاکٹر آنا افتار حین نے رسائل کے موضوعات کی جو فہرست دی ہے اس سے علمی مطالعہ کے توع اور وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے:

ریاضی (علم الاعداد جومیشری فلکیات جغرافیه موسیقی نظری اور علمی فنون اظافیات طبعیات (حقیقت فطرت طبعیات (حقیقت ماده فکل حرکت زمان و مکان آسان معدنیات حقیقت فطرت نبا آت میدنیات جسم انسانی حواس زندگی اور موت لذت اور اذبت اسانیات) معلول باجد الطبعیات (نفسیاتی عقلیت و مطول معید الطبعیات (نفسیاتی عقلیت و مطول کا کات اور جادو و فیرو) (عی : 141) ایمان قانون ایزوی نبوت بعض امور می تو داردان اور جادو و فیرو) (عی : 141) سید مولفین بعض امور می تو داردان اور آئن شائن کے ویش رو قرار پاتے ہیں سید عقل پند مولفین بعض امور می تو داردان اور آئن شائن کے ویش رو قرار پاتے ہیں

ك وارون ع بزار يرى قبل وه يه لكورب ته:

"كافر تراست زابد.."

کون چینے بت کو توڑے برہمن کے دل کو کون این کے دل کو کون این کی خاطر کوئی کافر ہی سمجد ڈھائے گا (آتش)

صوفیائے کرام کی صورت میں ایک طبقہ ایا بھی ملا ہے جس نے خود کو شعوری طور پر انٹلی اور عقلی مباحث سے دور رکھتے ہوئے روحانی مسلک اختیار کر کے دل کی آگھ سے خدا اور مظاہر کا کتات کو دیکھتے اور سیجنے کی سعی کی۔ تصوف کے آغاز' ارتفا' افادیت اور عدم افادیت کے مباحث میں الجھے بغیر صرف انٹا اشارہ کیا جاتا ہے کہ اہل شریعت نے اہل طریقت کو بیشہ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا تو صوفیاء نے بھی بے لچک رویہ' منافقت' طریقت کو بھی پند نہ کیا۔ صوفیاء نے خدا کو خوت خوا کو محل فیند نہ کیا۔ صوفیاء نے خدا کو فیند یا منطق ہے بچھنے کے بغیر اس سے محبت کی' الی محبت کہ اللہ کی بہتی میں خود کو سمو دیا تی صوفی کی معراج قرار پائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غرب' قلفہ اور منطق کی تافخ ترین دیا تی صوفی کی معراج قرار پائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غرب' قلفہ اور منطق کی تافخ ترین بھوں کے موازی صوفیاء اور شعراء نے جذباتی اور تکلیقی سطح پر اہل شریعت کے ساتھ محاذ بھوں کے موازی موسوں کے موازی مفہوم بھوں کہ مار مواوی' مین مختسب' واعظ' ناسح وغیرہ نے اپنے انہوی مفہوم سے بلند ہو کر علامتی حیثیت افتیار کر لی۔ پہلے فاری میں پھر اردو میں اور ان کے پہلو بہ اللہ شرایعی' مند حی وغیرہ میں بھر اردو میں اور ان کے پہلو بہ بالی' مرابی مند حی وغیرہ میں بھی۔

فاری سے چھ مثالیں چی جی حافظ شیرازی کے بموجب:

"ارتفا میں حیوانات کی آخری منزل اور انسان کی پہلی منزل "قرو" (بندر) ہے جو
صورت و عمل کے اختبار ہے انسان ہے مشابت رکھتا ہے"
انہوں نے وقت کے قلعی اور مطلق تصور کو مسترد کرتے ہوئے یہ تکھا:
"وقت کی کوئی خارجی حقیقت نہیں ہے ہمیں وقت گزر آ ہوا صرف اس صورت
میں محسوس ہوتا ہے جیے ہمارے آس پاس کوئی چیز حرکت میں ہو... ہم جو پچھ
ویکھتے یا محسوس کرتے ہیں وہ صرف اشیاء کی حرکت ہے وقت کوئی چیز نہیں۔"
واضح رہے کہ اس کلت کی تشریح آئن شائن نے ریل گاڑی میں سنرکی مثال ہے کی تھی
کہ ہم خود حالت سکون میں ہوتے ہیں محر خارج میں ہمائتی اشیاء کی وجہ ہے ہم خود کو بھی

اخوان الصفا کے بارے میں اور بھی کئی ولیپ باتیں ملتی ہیں مثلاً وزن کے سلسلے میں انہوں نے نیوٹن سے پہلے کشش اجہام کی بات کی اور اس کے منطقی تیجہ کو بے وزنی سے واضح کیا۔ عشق کو انہوں نے مالیمولیا قرار دیا۔ اسی طرح جدید نفسیات دانوں سے صدیوں پہلے انہوں نے انسانی مختصیت کی اساس قلب کی بجائے ذہن پر استوار کرتے ہوئے بالواسط طور پر اعصالی کار کردگی کی طرف اشارہ کیا۔

الغرض! اخوان الصفا کے زاویہ نگاہ کی اساس عقل پر استوار تھی۔ وہ عقل جو قلفہ کو نگر ' منطق کو اساس اور سائنس کو تجربہ کا اہل بناتی ہے۔ یہ سرتاپا عقلیت کے دائی تھے اس مد تک کہ "ان کے نظرید کے مطابق ذات باری کی سب سے پہلی تخلیقی عش بی ہے جو ابتدائے آفریش سے آبا بر قائم رہے گی ' عقل کا وجود اور اس کی ابدیت ذات باری کا اہم ترین عظیہ ہے ' روح' عصر اور مادہ بھی عقل بی سے تخلیق ہوئے' اس طرح کا نکات کی تحلیق کا منبع بھی عقل ہے جو ذات باری کی محکوم ہے کی اور بھتی کی محکوم نیس" (الیشا میں: 142)۔ اس اقتباس کی آخری سطروں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خدا اور رہن سے سے محکرنہ تھی بلکہ عقل کے ذراجہ سے ان کے اثبات کے داعی تھے۔

آگرچہ مشرق میں میہ رسائل بالعوم غیر ممنوعہ عی رہے مگر مغرب میں ان پر خاصی ریسرچ کی مجی اور لندن (1861ء) اور جرمنی (1886ء) سے شائع کیے گئے۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو "اخوان الصفا- ایک تخفیقی مطالعہ" از سید شمیر حسین شاہ زاید مطبوعہ "المعارف" (لا بور مئی جون 1993ء)

": ; [ ]"

آگرچہ ہمارے ہاں بلکہ یوں سیجھے کہ عالمی سطح پر بھی بنیاد پرستی کی اصطلاح کا آٹھویں دھائی میں زیادہ چرچا ہوا تاہم جمال تک بنیاد پرستی کا تعلق ہے تو موجودہ صدی کے آغاز میں شال امریکہ میں اس کا باضابلہ آغاز /Bapitists /Presbytrians

Methodists/Disciples of Christ جیے جھی مسالک کی اس مسائل کی صورت میں ہوتا ہے جس کی رو سے مندرجہ ذیل امور کو لفظی و معنوی طور پر ہر عمد کے لیے ابدی صدافت قرار دے دیا گیا:

الف- بائبل الهاى ب ب- برعمد كے ليے ابدى صداقت كى عامل ب ن- عقيدة منميث د- حضرت عينى كى بن باب بيدائش

ر- تخلیق کا نات کا تصور با کبل درست ہے

س- مقوط آدم

ت - معلوب ہو کر میے نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ اوا کر دیا۔
ملوب ہو جانے کے بعد حضرت عینی کی جسمانی حیات نو اور پھر آسان کو پرواز
ک- میچ کی آسان سے زمین پر واپسی اور پھر بزار برس تک دنیا پر حکرانی
گ- موت کے بعد سے بیسائیوں کی حیات نو اور پھر جسمانی وجود کے ساتھ آسان پر بڑا اور سزا عاصل کرنا

وراصل انیسویں صدی کے اوافر اور موجودہ صدی کے آغاز ہیں نے علمی تصورات اسائنسی انکشافات اور فلسفیانہ افکار مسیحت کے رواچی تصورات اور یا ٹیل کے لیے بہت برا چیلئے خابت ہو رہے تھے۔ تخلیق کا نکات کا یا ٹیل کا تصور متروک ہوا اور پھر ڈارون نے انسانی فشیلت اور اشرف الخلوق ہوئے کے احساس تفافر پر جنی تصور کو و چکہ پہنچایا چنانچہ انسانی فشیلت اور اشرف الخلوق ہوئے کے احساس تفافر پر جنی تصور کو و چکہ پہنچایا چنانچہ

آتش زبد و ریا خرمن دین خوابد سوفت حافظ این خرقد پشیند بینداز و برد کرچه بر واعظ شهر این مخن آسال نبود کا ریا درزد و سالوس مسلمال نبود

- عرفی کے خیال میں:

کافر تر است زایم از بریمن ولیکن او را بت است در سر در آسی ندارد ضام کی دای باده میمن

- خیام کی ربامی ملاحظہ تیجئے:

زاہد بہ زن فاحشہ "گفتا "مستی

نگر ز کہ جمستی و چوں پیوسی"

زن "گفت "چناں کہ می نمایم ستم

زن "گفت "چناں کہ می نمایم ستم

ز نیز چناکلہ می نمایک ہستی؟"

اے زاہد شر! از تو پرکار تریم با ایں جمد مستی ز تو بشیار تریم تو خون کساں خوری و با خون رزاں انساف بدہ کدام خونخوار تریم

ایے اشعار کا نفیاتی افاوہ کیتھارس میں مضرب کہ شاعر کے ساتھ ساتھ قاری بھی ان ہے فاص نوع کی نفی تکیین حاصل کرتا ہے۔ حضرت واعظ اور حضرت ناسح جن حضرات کی علامت ہیں ان کا منہ بند تو نہیں کر کتے لندا طئز سے کسی حد تک اعصابی تاؤ میں کی کر سکتے ہیں کہ بقول میر:

مت ان نمازیوں کو خانہ ساز دیں جانو! کہ ایک این کی خاطر یہ ڈھاتے ہیں سے سے حواثی:

ا- ما دعد او طبری جس نے اس کے ثبوت میں رسول اند کی صدیت کا نوالہ بھی ویا ہے۔ 2- ما حظہ اور ایرا نشراہ ا انترازی ابن الواروی

3- سورة نباء أنيت 7- 8 الم نجعل الاوض مهادا" و العبال او نادا" (أبيا يم في زئين كو برابر سلح اور بها زول كو تخيل نبس بنايا)

یں میں ہوں۔ 4-قدیم بواغوں کے یہاں بھی اس حم کی روایت پائی ہے کہ المبلس وہا دین کو اپ شائے پر لیے ہوئے ہے (حوافی از نیاز)

ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے تو Prophetic Conferences کی صورت میں بائیل کی ابدی حقانیت کا اثبات کیا گیا اور پھراس سلسلہ کو مزید تقویت دینے کے لیے سالانہ بائیل کانفرنسیں کی جانجی اور دبئی تعلیم کے لیے بائیل سکول قائم کیے گئے۔ اور ان سب پر مشزاد مخلف مسالک سے تعلق رکھنے والے چرچ اور ایسے پاوری جو آزاد خیال وانشوروں کو "برعتی" (Heresy) قرار دینے میں معروف رہنے۔ آزاد خیالی کی بدعتوں اور مسیحت کو "برعتی" وی مقاید کے تحفظ کے لیے 1915ء 1909ء تک رسالوں کی اشاعت کا اجتمام بھی کیا جا اور ان رسائل کا مشترک عنوان ہے تھا:

"The Fundamentals: A Testimony to the Truth"

بنیاد پرسی کے ضمن میں 1919ء کا سال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس برس اور اور سنگیل کی سخی جس نے آزاد ساکنی "World Christian Fundamental Association" کی تفکیل کی سخی جس نے آزاد خیال پادریوں کو چرچ سے خارج کیا اور ہر سطح پر نئے فلسفیانہ تصورات اور ساکنی اکشافات کے خلاف محاذ قائم کیا گیا اس حد تک کہ 1925ء میں ریاست فینسی کے سرکاری مدارس میں ڈارون کے نظریہ کی تعلیم ممنوع قرار دے کر ریاست فینسی کے ایک قصب مدارس میں ڈارون کے نظریہ کی تعلیم ممنوع قرار دے کر ریاست فینسی کے ایک قصب مامنوں کے ماکنس نیچر پر ای جرم میں مقدمہ چلایا گیا (یہ مقدمہ علیا گیا (یہ مقدمہ علیا گیا (یہ مقدمہ علیا گیا (یہ مقدمہ ویا۔ اس عمد کے بنیاد پرستوں کے بنی میں فیصلہ دیا۔ اس عمد کے بنیاد پرستوں کا یہ نحوہ تھا :

"Exorcism of Modernism and All Its Associated Demons"

("جدیدیت اور اس سے وابسة شیاطین کا بھوت ا تارنا") (۱۱)

عیمائیوں کے بال اور پیش من (Original Sin) کے تصور کے باعث بہتم ضروری ہے جس میں گنگار والے جائیں سے اور اس لیے بھی کہ حضرت عیمی نے صلیب قبول کر کے گنگاروں کا کفارہ اوا کر ویا جبکہ حضرت عیمیٰی کا جسمانی طور پر ظمور طانی بھی عیمائیت کے بنیادی عقایہ میں شامل رہا ہے گر اب مسجی بھی ان کے بارے میں شک و شبہ کا اظمار کر رہے جیں۔ روزنامہ جگ لاہور 2 وسمبر 1993ء میں ویلی کیلی "گراف" (اندن) کے حوالہ سے مطبوعہ فجر چش ہے:

"اندن (پی اے) بش آف درہم ڈاکٹر ڈیوڈ بیکنز کے متازع بیان پر پادریوں اور عیسائی طلقوں نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے ڈیلی گراف کے مطابق ڈاکٹر ڈیوڈ نے استجلیکن کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا جنم میں دائی عذاب نہیں ہو گا اور نہ ہی حضرت عینی علیہ السلام

کا دوبارہ ظہور ہو گا۔ انہوں نے کما کہ مجھے اس بات پر بھین ہے کہ کوئی وائی دونی شیں ہے کہ کوئی وائی دونی شیں ہو سکتا۔ آہم میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بخشش کا ہر موقع ضائع کر ویا ہے ان کے لیے نیستی ہے۔ انہوں نے کما کہ اس بات پر بھین کر لینا ممکن شیں کہ حضرت میٹی علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہو گا یا دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان کے خیالات پر ممتاز پادربوں نے شدید روعمل کا اظہار کیا ہے بش آف شفیلہ ڈابوڈ مون نے خیالات پر ممتاز پادربوں نے شدید روعمل کا اظہار کیا ہے بش آف شفیلہ ڈابوڈ مون نے کما ہے کہ عیمائیت میں یہ بات ضروری نہیں کہ دوزخ کے طبعی عذاب پر بھین کر لیا جائے لین سے بات کمتا بھی درست نہیں کہ دوزخ سرے سے ہی نہیں۔ بش آف سوڈور نو تیل جونز نے ڈاکٹر ڈبوڈ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے عیمائیت کے بنیادی عقایہ کو جمثلایا ہے۔ حضرت میٹی کا دوبارہ ظہور بنیادی عقیدہ ہے۔ انہوں نے کما کہ ڈاکٹر ڈبوڈ آکدہ سال رہائرڈ ہونے والے ہیں۔"

جمال تک بنیاو پرستی کی اسطلاح سے پہلے اس سے وابستہ تصورات کا تعلق ہے تو اردو میں اس مقصد کے لیے رائخ العقیدہ اساخ العتقاد اضی پرستی قدامت پرستی کڑ خدابیت اعقیدہ پرستی نے بھی جنون نیر عقلی خدابیت رجعت پرستی روابت پرستی اور مقبول عام ملائیت جیسے الفاظ مستعمل رہے جیں۔ علمی کتابوں میں زیادہ تر رائخ العقیدی استعمال ہوتی رہی جیں۔

### "جماوات كى طرح:"

بنیاد پرست بنیادی طور پر خوفرده انسان بلکہ کئی امور کے لحاظ ہے تو "Paranoid" بھی ہوتا ہے۔ اے ہر دم مقیدہ کی بنیادیں ڈانوا ڈول نظر آتی ہیں ' بنیادیں کس ہے ڈانوا' ڈول نظر آتی ہیں؟ فلفہ ' منطق اور سائنس پر بنی تصورات اور اکمشافات ہے۔ قدیم زمانہ ہیں نظر آتی ہیں؟ فلفہ ' منطق اور سائنس پر بنی تصورات اور اکمشافات ہے۔ قدیم زمانہ ہیں ملک ' مقیدہ کا وفاع کیا جاتا اور تعزیرات رکھی جاتی بلکہ عبرت کے لیے بعض او قات تو منلک' مقیدہ کا وفاع کیا جاتا اور تعزیرات رکھی جاتی بلکہ عبرت کے لیے بعض او قات تو شہری تعزیرات عوای روپ اختیار کر لیتیں' تمام غداجب اس نوع کی مثابیں چیش کرتے ہیں معزت کے مطلب و آلہ وسلم اور ان کے سحابہ پر الل کھہ نے جو مظالم روا رکھ ان کے نقطۂ نظر کے لحاظ ہے وہ ورست بھے کہ ان کے باپ واوا کے عقاید کی مخلیب ہو رتی سخی لنڈا اپنے خداؤں (مارے لیے جموٹے بت) کے تحفظ ہیں ابوجمل (اصل نام: عمرہ بن ہو رتی ہیا م) ابو لیب راصل نام: عبد العزی) اور راہ رسول ہیں خار سفیاں بجمیرنے والی اس کی ہیا۔ بہیا۔ رام جمیل کہ وہ کر ماضی المبیہ جمیلہ رام جمیل کے وہ کی مالیات ہی بنیاد پرست کے جا کتے ہیں کہ وہ کر ماضی المبیہ جمیلہ رام جمیل کہ وہ کر ماضی

اخلاقی اقدار کی صورت میں بلا ترمیم و منتیخ صورت دوام پالیتا ہے اور ایبا بی ہونا چاہیے ورنہ بدلتے ذہبی معیارات کے باعث دہ ذہب کے برعکس محض نظریہ ضرورت بن کر رہ بائے گا۔ اس لئے تفائق و واقعات ذہب کی کموٹی پر پرکھ کر ان کی صدافت طے کی جاتی ہے نہ کہ برعکس!

اینٹ پر اینٹ رکھ کر بڑی احتیاط اور مضبوطی سے وبوار چنی جاتی ہے۔ ایک بھی روزن دبوار ' دبوار کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے اس لیے ہر قیمت پر ندہب اور بنیادی عقاید کا تحفظ کیا جاتا ہے جان لے کر بھی اور جان دے کر بھی !

ند ہی محض کی نفسیات میں نہیاد پر تی ہمیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی مخصیت کے تخصوص نفسیاتی نقاضوں کی بنا پر ہر قیت پر ندہب کا وفاع لازم ہے جبکہ ایبا نہ کرنا اپنے خدا سے غداری اور اپنے فرہب سے رو گروائی کے متراوف ہو گا۔ ہمیں اس کا عمل یا رو عمل نه بھائے تحریم اس کے خلوص نیت پر شبہ نہیں کر کتے لیکن – اور یہ "لیکن" بہت بری ب خرال اس وقت شروع ہوتی ہے جب دو سرے نقطۂ نظر کو جانچ اور یر کے بغیر محض اس کے مسترد کر دیا جاتا ہے کہ میرے نقطۂ نظرے متصادم ہونے کے باعث یہ غلط ب اندا اس كے اظهار كى اجازت نيس دى جا عتى كه اس سے ميرے نقطة نظركو ضعف بنجے كا ميں نے نقطة نظر جيسا معتدل لفظ استعال كيا ہے اس كى ملك ويو تا مذہب مسلك عقیدہ تصور زایت تظریہ حیات کھ مجھ مجھ رکھا جا سکتا ہے۔ اس روید کی اساس استخزاجی منطق بنتی ہے کہ پہلے سے حق صلیم کی گئی بات سے متائج کا انتخراج ہو آ ہے۔ بنیاد پرست ائے نقطہ نظر کو حق مانے۔ یہ اس کا حق ہے مرجب وہ دوسرے کو یہ حق نمیں وعا تو یہ منفی عمل میں تبدیل ہو جا آ ہے اور یہ منفعت جب مخصیت کا جزو محمیم بن جاتی ہے تو اس کے وسیع کل میں اثبات کے دیکر پہلو بھی زوب جاتے ہیں اور یکی باعث خرالی ہو آ -- ايك بنياد يرست كرير عمل والتيرجيها وحريديد بات كن كا ظرف ركمتا بكر أكريد میں تساری بات سے متفق نمیں مرب بات کنے کا حق ولائے کی خاطر میں اپنی جان ک بھی وے سکتا ہوں۔ مخالف نظرے لیے آگر یہ احزام روا رکھا جائے تو معاشرے کے لاتعداد ایسے مسائل جھڑے اور نازع محم ہو جائیں جو اپنی اصل میں بے بنیاد ہوتے ہوئے بھی انسانی تعلقات کے لیے سرطان کا کام کر رہے ہیں۔

"جهالت مسلک فکر:"

امارے بال جمالت نے جو ایک سلک قلر اور طرز حیات کی صورت افتیار کرلی ہے تو

پستی اور بے جواز مخالفت کی بنا پر الهای دین اسلام کی صدافت کا اوراک کرنے میں ناکام رے اور یک ہر عمد کے بنیاد پرست کا المیہ ہے کہ وہ "قدیم" ہے اپنی کنڈیشننگ کے باعث "جدید" کو بیشہ مخلوک فلط اور گمراہی ہی سمجھتا ہے اور بیشتر امور بالخصوص عقلی امور میں یک اس کی ناکای کا باعث بنتا ہے بقول جشس دین محمد ہمایوں:

انھو! وگرنہ حشر ہو گا نہ پھر بھی دورو! زمانہ چال قیاست کی چل سیا اگ تم کہ جم گئے ہو جماوات کی طرح اگ وہ کہ کویا تیم کمال سے نکل سیا

یوں دیکھیں تو مویٰ کے مقابلہ میں فرعون مطرت میلی کو مصلوب کرنے والے یہودی اور گرفیوں کو زندہ جلانے والے پاوری منصور طاح کا مثلہ اور سرید کو قتل کرنے والے استراط کو زہر بلانے والے اور بابری معجد کرا کر رام مندر تغیر کرنے والے ہی بنیاد پرست قرار پاتے ہیں۔ تام اور مقام میں فرق ہو سکتا ہے کام میں نہیں کہ بدل کے بھیں پر آتے ہیں ہر زمانہ میں!

### "ا پ فدا سے غداری:"

ند ہی بنیاد پر تی اتنی بی پرانی ہے جتنا کہ خود ند بب چنانچہ اولڈسٹ پرد فیش کی مائد اے بھی Oldest Creed قرار دیا جا سکتا ہے۔

آئم فدا بمقابلہ فدا' ندہب بمقابلہ ندہب' عقیدہ بمقابلہ عقیدہ' روایت بمقابلہ روایت' اور مسلمات بمقابلہ مسلمات کی صورت میں صرف ایک محاذ تھا۔ مخلف فدا / فدہب / عقیدہ / روایت / مسلمات کا خاتمہ کر دو' اپنا فدا / فدہب / عقیدہ / روایت / مسلمات محفوظ رہیں کے بعنی یہ تحفظ بی منفی پر استوار تھا۔ مخالف عقیدہ اور بر عکس نصور کے خاتمہ میں اپنا عقیدہ اور تصور کی بنا نظر آتی تھی لیکن عقل' علوم' فلفہ' منطق اور سائنس کے نصورات' عقیدہ اور تصور کی بنا نظر آتی تھی لیکن عقل' علوم' فلفہ' منطق اور سائنس کے نصورات' نظریات' شواہد' خفائق' کو الف اور ایجادات کی صورت میں بنیاد پرستی کو متعدد محاذوں پر بنگ مقدر تھی کہ اب وہ بنگ آزا ہونا پڑا اور یہ ایس بنگ تھی جس میں فلست بنیاد پرستی کا مقدر تھی کہ اب وہ زمانے لد گئے تھے جب کافر' بدعتی اور جادوگر قرار دے کر گردن ماری جا عتی تھی گئے زمان بندی کرتے۔

خرب جب ایک مرتبه منظم مو جائے تو پیر تصور خدا' اسای عقاید' خرای رسوم اور

اس كا بنيادى سبب بھى اى اسخزائى منطق كے پيدا كرده فكرى رويوں اور ان سے جنم لينے والے كردارى سانچوں بيس علاش كيا جاسكا ہے۔

ہم مشرقیوں کی بالعوم اور مسلمانوں کی بالضوص ذہنی پسمائدگی اور تخلیقی بنجرین کا ایک برا سبب ہی ہے کہ ہم آئین نو سے ڈرتے اور طرز کمن پر اڑتے ہیں۔ "پدرم سلطان بوو" روایات اور مسلمات اس جمالت کو مزیر تقویت دیتے ہیں اور اب طال یہ ہو رہا ہے کہ فکری بجی کے کنوئیں سے باہر لکلنا محال ہو چکا ہے۔ ذہنی لحاظ ہے ہم چگاوڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ اپنی تاریک ونیا کی تاریک پرچھایوں ہی کو چاند سورج سجھتے ہیں جس کے متجد میں اندھی ہو جاتی ہیں طال کہ اصل رویہ فیض کے متول یہ ہوتا :

کی یار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چرا عمر یہ چھم جرال جس کی جرانی دیس جاتی

"برصغیریں بنیاد پرستی:"

جہاں کی برصغیر میں بنیاد پر تی کا تعلق ہے تو شاید پہلی مسلم حکومت کے قیام کے ساتھ عی اس آغاز ہو گیا ہو گا۔ افتھ' برے' روشن خیال' نگ نظر' مدیر اور غیر مدیر بادشاہوں کے لحاظ ہے آگرچہ صورت حال میں تغیرات آتے رہے ہوں گے آہم نہ بی شخصیات میں ہے کم از کم ایک طبقہ ایبا ضرور رہا ہے جو غیر مسلموں کو کافر سجھ کر ان سے وی سلوک روا رکھنے کا قائل تھا جو کفار کے ساتھ روا رکھا جانا چاہیے۔ آگرچہ اس انداز سے بالعوم معاصر قواری میں زیاوہ مواد شمیں ملتا یعنی اسلامی عقاید اور ہندو دھرم کے ورمیان اگر کوئی چیقاش تھی تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ ان دونوں نداہب میں بنیادی نوعیت کے اسخ اختلافات ہیں کہ تسادم تاگزیر تھا صرف گاؤ کشی ہی کو لے لیس جو بیشہ سے باعث نزاع رہی ہے۔ البتہ صوفیاء ان جگڑوں سے لا تعلق رہ کر درس محبت دیتے رہے اور ان عی کی میٹی شخصیت کے زیر اثر لوگ مسلمان ہوتے گئے اوھر باوشاہوں نے حکومت چلائی تھی اور وہ کاروبار مملکت سے ہندؤوں کو یکم خارج بھی نہ کر کئے تھے۔

"صحیفہ نعت محری" کے مولف کے بموجب سلطان حمی الدین التحق کے پاس وحلی کے جید علاء دین کے آیک وفلد نے آکر کما "کد ہندؤوں کے ساتھ "اماا القل و اما الاسلام" کا طریقہ انتظار کیا جائے" باوشاہ نے وزیر نظام الملک جنیدی سے کما کہ وہ ان علاء سے بات کر کے انہیں مطمئن کرے۔ وزیر با تدبیر نے اپنے ولائل سے انہیں سے کام موفر کرنے پر رضا

مسلمان تو سے اس انداز کی مزید مثالیں بھی تلاش کی جا سکتی ہیں ' وراصل یہاں کے باوشاہ مسلمان تو سے لین اسے اسلامی نہ سے کہ (د) علماء کے کہنے پر مقامی آبادی کا قتل عام شروع کر دیے۔ وہ جانتے سے کہ مقامی آبادی کے تعاون کے بغیر معظم حکومت قائم نہیں کی جا سکتی۔۔

### ودمعقول بمقابله منقول:"

قاضی جاوید "بندی مسلم تهذیب" میں لکھتے ہیں کہ "بیہ سلطان محمد تغلق تھا جس کے زمانے میں نصاب تعلیم میں معقولات کا پلہ بھاری ہونا شروع ہوا' مجیب و فریب شخصیت کے حاق اس بادشاہ کو نظری علوم ہے بہت شغت تھا۔ اس کے زمانے میں ہندوستان میں ایسے علماء موجود سے جو علوم خلیہ کے علاوہ عقلی علوم ہے بھی دلچیں رکھتے ہے۔۔ اس زمانے میں جمنی سلطنت میں بھی معقولات کو فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ سلطان محمد تعلق کے بعد سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں معقولات کو فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ سلطان محمد تعلق کے بعد بعد بعد جب مثان حکومت مغلول کے ہاتھ میں آئی تو اس رجمان کو مزید ترتی میں۔ الودھیول کے بعد جب مثان حکومت مغلول کے ہاتھ میں آئی تو اس رجمان کو مزید ترتی میں۔ مایول کو ریاضی' ہندہ' نجوم اور ہیئت بھے علوم ہے دلچی تھی اور بیہ سب اس زمانے میں عقلی علوم شار ہوتے تھے جبکہ اکبر اعظم کا دور آیا تو گویا معقولات کے سنمری دن آ گئے۔" (می نامید

منل منرانوں نے تو رواواری کے اصول کو مغل سلطنت کی بنیادی پالیسی بین تبدیل کر ریا جس کی نماوی پالیسی بین تبدیل کر دیا جس کی نمایاں ترین مثال ابوالفتح جابل الدین محمد آکبر (پیدائش: 15 آکتوبر 1542ء وفات آگرہ: 16 آکتوبر 1605ء کا دین النی (آغاز: 1581ء) بندو اور راجپوت خاندانوں سے سلسلہ مناکعت اور گاؤ کشی پر پابندی جسے احکام تھے۔

اکبر ذہین میں اور دور اندیش محکران تھا۔ وہ ہندو سائیکی کو خوب سجھتا تھا یعنی ہندو

ہاتی مخل پر چم تلے جان تو وے سکتا ہے گر مسلمان کو گائے کا گوشت کھائے نہیں دکھے

سکتا۔ مسلمان اور ہندو جگری دوست ہوتے ہوئے بھی ایک برتن سے پائی نہیں پی سختے۔

اس لیے اس نے ہر سطح پر خربی آویزش ختم کرنے کے لیے ایسے احکام جاری کیے جنہیں

علاء نے بطور خاص تا پند کیا۔ "وین النی" کا شاید کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہو گر عام مسلمانوں

اور علاء کے لیے تو یہ اسلام میں تحریف کے مترادف تھا اور اس پر احتجاج بھی ہوا۔ اس

ضمن میں سید محمد ہونیوری مین عبدالحق محدث دہلوی اور خواجہ باتی باللہ کے اساء قائل ذکر

اکبر کی آزاد خیالی کی تعریف کرتا ہے تو اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے کہ دو سرے تعرافوں کو ان کی عقیدہ پرتی کی بنا پر برا کھے۔ اکبر کی بخیست سکور اور قوی بیرد بھی تعریف کرنا غیر تاریخی ہے کیونکہ عبد وسطی کی بندوستانی ریاست (یا عبد وسطی کی کوئکہ یہ ریاست) سکوار ہو ہی ضیں عتی تھی کیونکہ یہ ایک جدید تصور ہے انتا جدید کہ ہم میں ہے بہت ہے اب تک اس سے پوری طرح ہم آبک ضیں ہو سکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نقطۂ نظر خود اپنی فلست کا جواز فراہم کرتا ہے بینی اکبر کے دور حکومت کو نکال کر ساڑھے چھ سو سال کا جواز فراہم کرتا ہے بینی اکبر کے دور حکومت کو نکال کر ساڑھے چھ سو سال کا دور سکوار ضیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکبر کا دور محض ایک انقاتی تھا اور در سکوار ضیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکبر کا دور محض ایک انقاتی تھا اور اس حمد کی دورج ہے انجراف تھا۔ "دی

## "علمی روح:"

سولہویں صدی میسوی کی علمی روح کیا تھی اس کا چنخ احمد سرمندی کے ایک مغل امیر شخ فرید کے نام مکتوب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے:

"بس اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خواری ہیں ہے۔ جس نے اہل کفر کو عزیز رکھنے سے فقط تعظیم کرتا اور بلند بھانا ہی شیس بلکہ اپنی مجلس ہیں جگہ دیتا اور ان سے ہم نشخی کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا سب اعزاز ہیں واخل ہے۔ کتوں کی طرح ان کو دور رکھنا چاہیے اور آگر دنیاوی فرض ان سے سعلق ہوں تو پجر بے افتہاری کے مرح کو نظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے اور طریق کو ید نظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے اور کال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی فرض سے بھی در گزر کریں اور ان کی طرف نہ جا کمی۔ "دن)

ان حضرات نے فلفہ منطق اور علوم کے ضمن میں جو روبیہ اپنا رکھا تھا وہ چودہویں اور پدرہویں مدی کے پادرہوں سے مشابعہ نظر آیا ہے شخ محمد اکرام نے "رود کوٹر" (ص: پدرہویں صدی کے پادرہوں سے مشابعہ نظر آیا ہے شخ محمد اکرام نے "رود کوٹر" (ص: 170) میں شخ احمد سربندی کے جو مکاتیب ورج کیے ہیں ان میں سے ایک میں قلبفی کو شیطان کے گروہ" میں شامل کرتے ہوئے یہ لکھا:

"بعض اوگوں نے ہو علوم فلف سے تعلق رکھتے ہیں اور فلسفی تسویلات پر فریفتہ ہیں ان کو علماء جان کر انبیاء علیم و الساویہ والسلام کے برابر سیجھتے ہیں.... ان علوم کی تصدیق سے انبیاء اور ان کے علوم کی محقدیب لازم آتی ہے کیونکہ سے ہیں گر سب سے بلند اور موثر صدائے احتجاج شیخ احمد سر بندی مجدد الف فانی کی تھی۔ پتانچہ اسلام کے بنیادی عقاید کے تحفظ کے نقطۂ نظر سے احتجاج کرنے والے حضرات سے اس خطہ میں اسلامی بنیاد پرستی کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے اور اگر قطعی تاریخ کا تعین مقصود ہو تو پھر "دین النی" کے آغاز یعنی 1581ء سے اس کی شروعات سمجھی جا سکتی ہیں۔

اس محمن بیں یہ بھی واضح رہے کہ اکبر سے پہلے سلطان علاؤ الدین نظی کے زائن بیل یہ خیال سامیا کہ آخیاں خاص یعنی الخ یہ خیال سامیا کہ آخیاں خاص اور خلر خال کی ماند وہ بھی اپنے چار مقربان خاص یعنی الخ خال، ملک نمرت خال، خجرالپ خال اور ظفر خال کی مدو سے نے دین کی بنیاد رکھ سکتا ہے مالک نمرت محل اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ماند اس کا اور اس کے "صحابہ" کا نام بھیشہ زندہ رہے محر علاء الملک کوتوال ویلی کے سمجھانے سے باز رہا۔ ضیاء الدین برنی کی "آریخ فیروز شائی" بیں اس کی تفسیل کمتی ہے۔(۱)

اور على سے بھی پہلے تمور نے قرآن مجید میں تحریف كا ارادہ كيا تھا اور علاء بدى مشكل سے اس ارادہ سے باذ ركھنے ميں كامياب بوئے ہے۔

## "دين اللي:"

یہ تو تھا بعض حکرانوں کا اسلام کے بارے بیں رویہ گریہ استثنائی مثالیں بیں ورنہ حکرانوں کی اکثریت نے الی جرات کا سوچا بھی نہ تھا البتہ شہنشاہ اکبر کا معالمہ ذاتی کے بجائے ساس تھا اور اس کا تعلق الحکام اقتدار کی منطق سے تھا۔ اسے بھی یہ احساس ہو گا کہ یوں سرکاری ندہب کا سکہ نمیں چل سکتا لیکن اس نے مسلمانوں اور بندؤوں کو ایک "دین" پر لانے کی کوشش کی۔ ایک کوشش ٹاگای جس کے مقدر بیں تھی۔ اس زرائی سئلہ کے بارے بی مورنیمین نے فاصی خامہ فرسائی کی 'بندہ اور اگریز مورنیمین نے اسے بطور کے بارے بی مورنیمین نے اسے بطور خاص خامہ فرسائی کی 'بندہ اور اگریز مورنیمین نے اسے بطور خاص سراجے ہوئے اسے اکبر کی آزاد خیالی اور "سیکولر ادم" قرار دیا جبکہ مسلمان مورنیمین فاص خرار دیتے رہے ہیں اور بچا طور پر! اے بدعت اور خلاء غیر شری اور غیر اسلامی فعل قرار دیتے رہے ہیں اور بچا طور پر! ہی شہنشاہ ہربنس سکھیا نے اپنے مقالہ "عمد وسطی کی تاریخ اور فرقہ وارانہ نقطۃ نظر" بیں شہنشاہ اکبر اور اس کے دین ابنی کے ضمن میں بڑے پہ کی بات کی ہے:

بر حرد من حرین می سے من میں برے پیدی بات می ہے ؟

"... روش خیالی اور رجعت پندی کا جب عکمران کی پالیسی میں وظل ہوتا ہے تو سے محض اس لیے نبیس ہوتی کہ اس کے پس مظر میں آزاد خیال یا تک نظر میں معاران تفا بلکہ اس کی تفکیل میں سیاسی صورت حال مختلف جماعتوں کے مفادات اور مختلف فرقوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک فرقد پرست مورخ جب مفادات اور مختلف فرقوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک فرقد پرست مورخ جب

11/1

تعلق ب اسلام ان كا دوست ب اور وہ اسلام كے دوست بيں-" ( تنقيمات ص: 386)

بندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی کمی نہ کمی صورت میں عقاید کی آویزش کا آفیز ہو گیا تھا۔ یکھ فرقے اور ان سے وابستہ مخصوص تصورات اور تعقبات تو اپنے ساتھ ہی لائے تھے یکھ بندوستان کے مخصوص نہ ہی تندیبی اور تھنی ماحول سے حاصل کیے۔ آبہم تمام تر اختلاف کے باوجود بھی ہے فرقے ان کے عقاید اور رسوم بسرحال اسلامی ہی تھیں اور باہمی تخفیر کے باوجود بھی ان کا تشخص اسلامی ہی قرار پاتا تھا۔ بندوستان میں مسلمانوں کا مقابلہ ایک بر عکس نہ ب ہوا اور ہزاروں سال پرائی تمفیب سے پالا پڑا۔ ہندو تعلی خواد کتا تی فیر اسلامی کیوں نہ محسوس ہو تکر اس کی رفکا رکی ' زمین سے بچ تھی اور جوامی مزاج سے مناسبت کی پیدا کروہ کشش سے صرف نظر بھی مکن شہیں۔

سیای ضروریات کے تحت اگر تھرانوں نے بندؤوں کو امور مملکت میں شامل کیا تو انہیں کافر اور مردود سیجھنے والی ویلی شخصیات کی بھی کمی نہ تھی اور پھران سب پر مشزاد تصوف کا مسلک اور بھتی تحریک جس میں انسان کی انسانیت پر زور دیا جا آتھا نہ کہ مظایر و

-1-4

علی سطح پر اگر ابو ریمان البیرونی (4 ستمبر 973ء 11 ستمبر 1048ء) اور اس کی التاب المند" (423ء 155ء) اور عشکرت تراجم ملتے ہیں تو جذباتی سطح پر امیر خسرو (1253۔ 1325ء) ملتے ہیں۔ البیرونی "باہر والا" تھا اس لیے اس نے ہندوستان کو غیر مکنی محقق کی پر بیمس آنکھ سے ویکھا گر خسرو ہندوستانی تھا اور ای لیے وہ تحلیق سطح پر مشوی "نهہ پہر" میں ہند اور اہل ہند سے بیار کرتا اور ای پر فخر کرتا ہے:

چه من طوطی بندم او راست پی ی زمن بندوی پیس تا نغز سویم

ری شخصیات کی باہمی چھٹش اور علماء کے اختلافات موفیا کا ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم والا روبیہ اور ان کے ساتھ خانفاہ کی اور جمرہ کی فضا کچھ اور ہی فظارے وکھا رہی تھی ایسے ہیں آزاد خیال دارا شکوہ ہمی آتا ہے اور صرف "لا" کہنے والا ہے لیاس سرید بھی —

وكافر فرنكيول في:"

الكريزوں كى صورت من بندوستانيوں كو پہلى مرتبہ سفيد سياست كے داؤ منج كا اندازه بوا

دونوں علم ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اب جو چاہ انبیاء علیم السلوة والسلام کے ندہب کو لازم کیڑے اور اللہ تعالی کے کروہ میں شامل ہو جائے اور چاہ فلفی بن جائے اور شیطان کے کروہ میں واقل ہو جائے۔"

مع احد سر بندي اس طمن من مزيد فرمات بين:

" یہ لوگ (یعنی ظلفی) بہت ہی بے خود اور بیوقوف ہیں اور ان سے زیادہ کمینہ اور بے وقوف اس اور ان سے زیادہ کمینہ اور بے وقوف احق وہ فخص ہے جو ان کو دانا اور عقل مند جانا ہے۔ ان کے منظم اور مرتبہ علوم میں ایک علم بندسہ ہے جو محض لا یعنی اور بے ہودہ اور لا طاکل ہے۔ بھلا مثلث کے تین زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گے۔"

ضیاالدین برنی کے بموجب سلطان التش کو اس عمد کے مصور عالم دین مبارک غرانوی نے میدورہ دیا تھا:

"فلاسنه علوم فلاسنه اور معقولات فلاسنه بر اعتقاد رکھنے والوں کو اپنی سلطنت میں نه رہنے دیں اور جس طرح بھی ممکن ہو علوم قلسند کی تعلیم نه ہوتے دیں۔" جبکه شاد ولی اللہ کی وصیت کی رو سے:

فاری و بندی کی آبایی علم شعر معقولات ای سلسله کی جو دو سری چنی پیدا ہو سنی جی ان میں مختول ہونا اور آباریخ یا بادشاہوں کی سر گزشتوں اور صحابہ کے باہمی نزایات کا مطالعہ کرنا گمرای در محمرای ہے "ن

"و، فض جو یہ سمجتا ہے کہ اسلام کی مدافعت ریاضی کے علوم سے انکار کر کے کی جا سکتی ہے وہ ندہب کے خلاف ایک ناقابل معانی جرم کر رہا ہے کیونکہ ان علوم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو دینی صدافت کے منافی ہو۔"(۱۱)

جبكه سيد ابو الاعلى مودودي ك بموجب:

" مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشتی نمیں بلکہ جوایا میں یہ کہوں کا جمال تک حفاکق علمیہ کا

اورنگ زيب قاسمي

اورنگ زیب قاسم

مقام پر قلست کھا کر جام شاوت نوش کیا۔ سید احمد شہید عملی جدوجمد کی عمل تصویر نتے مگر جی یہ سجھ نہیں سکا کہ انہوں نے انگریزوں کے بجائے سکھوں کو اپنا بدف کیوں بنایا تھا مالانکہ سکھوں کے مقابلہ جی انگریز برا خطرہ نتے جعفر تھانیسوری کے مرتبہ "مکتوبات سید احمد شہید" (ص: 64) سے مکتوب کے بجوجب:

"اس فقير كو يرده غيب سے كفار يعنى لانے بالوں والے سكسوں كے استعبال كے ليے مامور كيا كيا جس بين فك و شبه كى سخوائش نہيں ، رحمانی بشارتوں كے ذريعه تيك كردار كابدين كو ان ير فلبہ يانے كى بشارت وسينے والا مقرر كيا كيا۔"

"معنى ناكام!"

اگرچہ علا وہی شخصیات اور فرہی مبلغین نے کی نہ کی سطح پر اصلاح احوال کی مسائی جاری رکھی گر بھیت مجموعی وہ صورت حال تبدیل کرنے ہیں اس لیے ناکام رہے کہ انہوں نے گرائی خاظر میں اقتصادی مسائل کو ور خور اهتنا نہ جانا۔ ان کا سارا زور بالعوم خالف فرقہ اور بر عکس مسلک کے خلاف صرف ہوتا تھا یا ان فقتی مسائل پر توانائیاں صرف کرتے جن کا عام افراو کی زندگی ہے براہ راست تعلق نہ تھا۔ اگرچہ بندوستان میں قلفہ منطق اور جدید علوم نام کی کوئی چیز نہ تھی جو کچے بھی تھا بس ورس نظامی کی صورت میں منطق اور جدید علوم نام کی کوئی چیز نہ تھی جو کچے بھی تھا بس ورس نظامی کی صورت میں گروانا گیا جس کا نتیجہ یہ نظام کہ علاء نہ تو تصورات نو کے چراغ روشن کر سے نہ افکار نو کے گروانا گیا جس کا نتیجہ یہ نظام کہ علاء نہ تو تصورات نو کے چراغ روشن کر سے نہ افکار نو کے دائی بن تک وہی مسائل پر جھڑے وہی مسائل پر جھڑے وہی مسائل پر جھڑے کی وہی تنظم نے میادی وہی سائل پر جھڑے کی بنا پر اپنی نظمی روایات میں نقامی تو رہی سائل کے میادی وہی طوص اور نیک نہی کے باوجود کی تقام خلوص اور نیک نہی کے باوجود کی دائی گاری بنا پر اپنی تعلی رہے اضافہ کرنے میں ناکام رہے لنذا بجیشیت مجموعی صورت پکی سے معرات بالعوم تہذیتی دھارے سے منتظمی رہے اور عقلی علوم سے بیگاگی کی بنا پر اپنی قوم کی ذبائی گرین جی کیا تھر جیسی رہی ۔

نہ ب میں مرے مجھے کے اتا ہی فرق ہے میں ہاتھ میں رکھوں ہوں تو وہ آسٹیں میں بت اس عمد کے متوازی جب ہورپ کا مطالعہ کریں تو جس متضاد صورت حال کا احساس ہو آ ہے سید ابوالناعلی مودودی نے اس کی طرف "تجدید احیائے دین" (مس 128 — 124) میں ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے: اور ساتھ عی مغربی تندیجی اقدار سے مقابلہ اور انگرافک تلجل شاک بھی لگا۔ اگرچہ مصحفی بیسا شاعر انگریزوں کی تاجرانہ ذائیت کی ندمت کر رہا تھا:

بندوستال میں دولت و مشمت جو پکھ کہ تھی کافر فرگیوں نے بہ تدبیر مھینج کی

وَاكْرُ احمد خَال (مرتب) "قرآن كريم ك اردو تراجم" (كتابيات) مقتدره قوى زبان- اسلام آباد- 1987ء

شاہ ولی اللہ سیجے معنوں میں اسلام کی روح کھنے والے ویلی عالم ہے۔ انہیں قرآن مجید اور نقد سے محققانہ ولچینی تھی اور اجتاد کی اہمیت کے بھی قائل ہے۔ انہوں نے بادشاہوں اور امراء و وزراء کی عیاشیوں پر ول کھول کر تنفید کی۔ آج کی اصطلاح میں یہ بیا جسی کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمرانی اور اقتصادی مسائل کا بھی محمرا اوراک رکھتے تھے۔ انہیں بجا طور پر "حکیم الامت" کے لقب سے یاد کیا جا آ ہے بلکہ شبلی انہیں غزالی ارازی اور این رشد کے پایہ کا وائش ور سیجھتے ہیں۔

ان کے بعد سید احمد شہید (بیدائش بریلی: 1782 وفات: بالا کون۔ 1811ء) آتے ہیں بہنوں نے دبی اصلاح کو سیای اصلاح سے مشروط کر کے صاحب سیف و تھم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مسکری جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ کر اب ہندوستان "وارالحرب" ہے۔ انہوں نے باتباب میں سکی حکومت کے خلاف لاائی کی۔ 21 و ممبر 1826ء کو اکوڑہ (ضلع مخلک) میں سکھوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں امیرالمو منین قرار دے کر ان کے ہاتھوں پر ہاقاعدہ بیت کی تی اور جعد کے خطبوں میں انہیں خلیفہ اور امام کما جانے لگا۔ 1830ء میں پشاور پر بیت کی تی اور جعد کے خطبوں میں انہیں خلیفہ اور امام کما جانے لگا۔ 1830ء میں پشاور پر بیت کی تی اور جعد کے خطبوں میں انہیں خلیفہ اور امام کما جانے لگا۔ 1830ء میں پشاور پر بیت کی تی اور جعد کے خطبوں میں انہیں خلیفہ اور امام کما جانے لگا۔ 1830ء میں پشاور پر بیت کی تی اور جعد کے خطبوں میں شری قوانیوں نافذ کر دیئے گر اسکے برس ہی بالا کوٹ کے بعد مفتود علاقوں میں شری قوانیوں نافذ کر دیئے گر اسکے برس ہی بالا کوٹ کے بعد مفتود علاقوں میں شری قوانیوں نافذ کر دیئے گر اسکے برس ہی بالا کوٹ کے

قلم نہ اٹھایا جا آ تھا لیکن اس کے باوجود وہلی اور لکھنؤ کے شعرائے فرنگ اور فرنگی کا تذکرہ بھی کیا کبھی حسن و واربائی کے مفہوم میں تو بھی فالص بیای معانی میں۔ آئم فرنگ اور فرنگی کو استعارہ بنانے والے شعرا فرنگی بیاست اور اس سے وابستہ مضمرات کا کوئی فاص اوراک نہ رکھتے تھے۔ فالبا ان سے اس کی توقع بھی ہے سود تھی کہ اس عمد کے حکمران اور ان کے اہل کار' درباری محایدین اور وزرائے باتد بیر بھی ہے نہ سجھ سے تو فزل کو سے بھلا کیا توقع ہو سکتی تھی۔ آئم درد سے لے کر انشاء سک اہل فرنگ کا تذکرہ مل جانا بھی فاصہ معنی فیز ہے۔ ذیل میں ولیجی کے چند مثالیس پیش ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اہل فرنگ جذباتی سے لے کر سیاس نوعیت کے مفاہم سمجھا رہے تھے شامہ میں طرح اہل فرنگ جذباتی سے لے کر سیاس نوعیت کے مفاہم سمجھا رہے تھے شکل ہے کہ کس طرح اہل فرنگ جذباتی سے لے کر سیاس نوعیت کے مفاہم سمجھا رہے تھے

کب ہے دماغ مشق بتان فرنگ کا مجھ کو تو اپنی ہتی عی قید فرنگ ہے (ورو)

ہاتھ سے گوروں کے جانبر ہوویں کیو کر اہل بند کام کرتے ہی نبیم ہرگز ہیے بن کونسل کے گر اور میں نبیم ہرگز ہیے بن کونسل کے گر ہو طینچے بند وہ رشک فرنگیاں ہائے مغل بچے نہ کریں خانہ بنگیاں باکھے مغل بچے نہ کریں خانہ بنگیاں (مصحفی)

ہشیاری رنگ وچی ہے تید فرنگ کا وہوا گلی نشانہ بناتی ہے سنگ کا تیار رہتی ہیں صف مڑگان کی بلٹنی

"جس دور من جارے بال شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ استعیل شمید پیدا ہوئے ای دور میں بورب قرون وسطی کی نیندے بیدار ہو کرنی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہاں علم و فن کے مختقین مستنین اور موجدین اس کثرت سے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک ونیا بدل والی ... جن کی تحقیقات نے صرف سائنس عی کو ترقی خیں دی ملکہ کا تنات اور انسان کے متعلق بھی ایک نیا تظریبہ پیدا کیا.... اخلاقیات اوب قانون ' ندبب سیاسیات اور تمام علوم عمران بر زبردست اثر والا اور انتمائی جرات و ب یاک ك ساتھ ونيائے قديم ير تقيد كر كے نظريات و افكار كى ايك فئ ونيا يتا والى - انہوں نے محدود افراد کو سیں بلکہ قوموں کو بحیثیت مجموعی متاثر کیا ' ذہشیں بدل دیں اظاق بدل ديئ نظام لعليم بدل ويا- نظريه حيات اور مقصد زندكي بدل ويا اور تدن وسياست كا يورا نظام بدل ویا -- جرت تو یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں الکریز بنگال پر چھا گئے اور الد آباد تک ان کا اقتدار چنج چکا تھا گر انہوں نے اس ٹی اجرنے والی طاقت کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں ویل کا باوشاہ الکریزوں کا پنش خوار ہو چکا تھا اور قریب قریب سارے بی مندوستان پر انگریزوں کے پنج جم چکے تھے مگر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا نہ ہوا کہ آخر کیا چیز اس قوم کو اس طرح بردها رہی ہے اور اس نی طاقت ك يجهي اسباب طاقت كيا بير؟ سيد صاحب اور شاه اساعيل شهيد جو عملاً اسلاى انقلاب بریا کرنے کے لیے اضح تھے انہوں نے سارے انتظامات کیے محرانا ند کیا کہ الل تظرعاء کا ایک وفد بورپ بھیج اور محقیق کراتے کہ یہ قوم جو طوفان کی طرح چھاتی چلی جا رہی ہے اور نے آلات سے وسائل سے طریقوں اور نے علوم و فنون سے کام لے رہی ہے اس ی اتنی قوت اور ترقی کا کیا راز ہے۔ اس کے کھریس کس نوعیت کے اوارے قائم ہیں اس کے علوم کس محم کے ہیں' اس کے تدن کی اساس کن چزوں یے ہے اور اس کے مقائلے میں مارے یاس کی چزکی کی ہے۔"

## "ساعت فرنگی:"

مارے پاس کس چڑی کی ہے...؟

مولانا مودودی کے اس اہم سوال کا جواب تندیب و تدن تعلیم و تعلم قوت ایجاد و افتراع اور تخلیق و نقل سمرے جات کا طالب ہے۔ خطرہ فرنگ کو کس طرح سے محسوس کیا جا رہا تھا اس کا معاصر تواریخ کے ساتھ ساتھ ہم عصر شاعری سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جرچند کہ اس عمد کی شاعری میں یالعموم اور غزل میں یالخصوص "سیای" موضوعات پ

"ناوال بيه سمجهتا ہے..."

المحاد میں سقوط ویلی کے خاطر میں بنیاد پرسی کا قدیم اور روایق اسلوب برقرار نہ رہ سکتا تھا کہ اگریزی تعلیم کے نتیجہ میں مغربی شندیب و تمدن کے اثرات اور عیسائی مشراوں کی شبینی سرگرمیوں کی صورت میں سے اور زیادہ موٹر چیلنے کا سامنا تھا۔ ہندؤوں اور میں ہندو ست کی پوٹر آئ رام راج اور گرش بھتی کا احیاء ہو رہا تھا۔ یوں ہندؤوں اور عیسائیوں سے مناظروں کا آغاز ہوا اور ذہبی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے تحفظ میں معمون حضرات اور دیتی شخصیات کی مسائی لائق سنائش ہے۔ اوحر سلمانوں میں ہمی شاندار اسلامی ماضی کے احیاء کا آغاز ہو چکا تھا۔ قوی سطح پر نر گیست کے اس جذبہ نے اظہار کے لیے جب ذہب کا سمارا لیا تو ذہب کے نام پر ماضی پرستی نے فروغ پایا۔ دور یکھیاں کے ایم برش اور بات کی رہیا ہو گا ہوں ہو گا ہو گئا ہو

"روحانی زوال کی حالت میں لوگ اپنے اکابر مفکرین کو بتوں کی طرح پوجنا شروع کر دیتے ہیں (" تفکیل جدید انہات اسلامیہ" ص: 274)

انیمویں صدی کے او آخر میں سر سید ترک کی خالفت میں سفیلی تندیب و تدن نے مزید شدت پیدا کر دی اور بھی بنیاد پرستی کو نیا محاذ مل گیا اکبر الد آبادی اور "اورہ بنیاد پرستی کے طنز نگاروں کی شاعری کی صورت میں بنیاد پرستی کا تخلیقی روپ ملکا ہے (اگر بنیاد پرستی کا کوئی تخلیقی روپ بھی روپ ہو سکتا ہے تو) اکبر الد آبادی بقول خود "مدخولہ گور نمنٹ" تجے اس کے قول و فعل اور وضع و عمل کے تشاد کے باعث ان کی طنز کا نشتر زیادہ گرائی میں نمیں اتر آ اور بوں بات کوٹ پتلون ریل علی کی بانی بیٹ ویل روٹی موٹر کار "سید مس" اتر آ اور بوں بات کوٹ پتلون ریل عمل کے تشاد کے بانی بیٹ ویل روٹی موٹر کار "سید مس" ادر سایہ کی من من کی ہوس انگیزی تک بی محدود رہی لندا بحیثیت مجموعی اس سے آگ

مروژی فوج اگریزی نے دی ایک ایی بی بل کی کہ رسی کت عمی بلکر کی نوٹا جائے کا جوڑا چار و تاجار و باتا بی اندن اپنا لے عمی چین کے دل ایک فرنگن اپنا اگریز کے اقبال کی ہے الی بی رسی آویختہ ہے جس میں فراسیس کی نوبی آویختہ ہے جس میں فراسیس کی نوبی (افشا)

نہیں مجھی میں وہ فرمگی زاد ماہ بے حزل ہوائی میں

لال كتاب اپنى اب بادة لاله رنگ ې ك كده اپن واسطى مدرسه فرنگ ې (دوق)

"گفری فرنگی" کی سیاس اور تاریخی اہمیت کی علامتی حیثیت تو ند سمجی سخی محراس سے جذباتی مازمات وابستہ کر لئے گئے۔ وو مثالین ملاحظہ ہون ؛

قا ساعت فرگلی دل چپ جو ہو رہا ہے کیا جائے کہ کس نے ہے اس کی کل کو قرارا افعا ہے آپ ہی آپ سے پکار افعا ہے دل بھی جیسے کھڑی فرگلی ہے دل بھی جیسے کھڑی فرگلی ہے یہ تو تھے بدت پند انشاء جبکہ ان کے معاصر جرآت کے بقول:

اورنگ زیب قاسم

"روش خیالی کا سفر:"

رقیوں نے تکھائی ہے رہے جاجا کے تفانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اقبال اکبر کے معالمہ میں کمیں زیادہ حمری ڈگاہ رکھتے تھے جمبی تو وہ یہ کمہ سکے:

لما کو جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت نادال بیہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

تذر احمد کا ناول "این الوقت" انیسویں صدی کے اوا فریش متغیر "کچیل پیٹرن" کے اقا کریٹی بنیاد پرستانہ رویوں کی بڑی کامیاب عکاسی کرتا ہے کہ کیسے تبدیلی وضع بے دیتی کے متراوف تھی۔ سربید کے صاحب زاوہ کی ماند بعض حضرات کا بیہ خیال تھا کہ "این الوقت" سربید کا کیری کچر ہے (نذر احمد نے اس کی تردید کی تھی) اگر ایبا نہ بھی ہو تو بھی این الوقت آزاد خیالی کی مثال قرار پاتا ہے۔ وہ تاریخ کا زیرک طالب علم ہے اس لیے حال سے سیق لیما جانتا ہے۔ وہ ماضی پرست نہیں روایت پند نہیں بلکہ مشاہدہ علم اور عشل کا وائی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں تجت الاسلام آج کی اصطلاح میں بنیاد پرست دکھائی ویتا ہے اور ججت الاسلام بھے بزرگ بی ہر عمد میں بھیں بدل بدل کر آتے برست وکھائی ویتا ہے اور ججت الاسلام بھے بزرگ بی ہر عمد میں بھیں بدل بدل کر آتے رہے ہیں اور پاکستان کی مٹی تو ان کے لیے بے حد زر خیز فابت ہوتی ہے۔

بنیاد پرستی کے متوازی روشن خیالی اور عقل پرستی کا سفر بھی جاری رہا چنانچے بنیاد پرستی اور ملابت کے مقابلہ میں الیبی شخصیات بھی مل جاتی ہیں جنہوں نے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں سے اپنے عصر کو روشن کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر فربان فنخ پوری کے بقول: "روشن خیالی کا جو چراغ شاہ ولی اللہ نے روشن کیا تھا اس کی روشنی بزار رکاوٹوں کے باوجود سرسید کے جرات مندانہ اقدام سے بسرطال تیز تر ہو گئی۔ پھر اس کی لو سے مولانا عبداللہ سندھی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خال، مولانا محمد علی جو ہر، مولانا نیاز شخ بوری اور علامہ اقبال کے ہاتھوں کئی لویں پیدا ہو گئیں۔۔۔۔۔ آج کی روشن خیالی میں سب بوری اور علامہ اقبال کے ہاتھوں کئی لویں پیدا ہو گئیں۔۔۔۔۔ آج کی روشن خیالی میں سب کراں قدر حصہ علامہ اقبال کا ہے "دا"

آئم تک نظری اور سطی معلومات رکھنے والے جذباتیوں کے مقابلہ میں روشن خیالی اور عقلیت کا سفر خاصہ آہستہ خرام محسوس ہو تا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ منبر اور لاؤڈ سیکر کی بہت بوی قوت ہے، علمی کتاب کو کتنے لوگ پڑھتے اور اس کے مباحث پر سجیدگی

ے غور کرتے ہیں جبکہ ایک شعلہ بیال مولوی بزاروں کے مجمع کو مثاثر کر سکتا اور نسادات کرا سکتا ہے۔ آخری بات بزیان شاعر:

> کے عیب ہے بنیاد پرستی تو انہیں کیا اس میں کوئی انتصال ہے ان کا تو ہمیں کیا

> > "بدل كى بيس پر آتے بن ....:"

بنياديرست كون ہے؟

جیسا کہ واضح کیا گیا مغرب ہیں اس اصطلاح کی محر محض یون صدی ہے ہی نہیں بلکہ وہاں کی آزاد خیالی اور غیر فرنی فضا کے باعث یہ تقریباً مردہ اصطلاح محتی کہ اچانک مغربی میڈیا نے مسلمانوں کے لیے اس کا استعال شروع کر دیا محر مغرب ہیں مروج مخصوص کیتھولک مغموم کے برعس سیاسی اور فوجی مفاہیم ہیں۔ واضح رہ کہ مغرب کو اسلامی ممالک ہیں غرب کے فرد فح ہے کبحی کوئی خاص پریشانی نہیں رہی محتی کہ سوشلزم کے ممالک ہیں غرب کے فرد فح ہے کبحی کوئی خاص پریشانی نہیں رہی محتی کہ سوشلزم کے خلاف اسلام ہے حد موثر قوت ثابت ہوا تھا اس لیے۔ جارے برعس۔ مغرب کو بنیاد پری مرفوب بھی۔ گر ان دنوں جب بنیاد پری کی بات کی جاتی ہو تو یہ بطور خاص ان مسلمان شخصیات اواروں اور تحقیموں کے خلاف ہوتی ہے جو اب اسلام کے نام پر استعاری قوتوں کے خلاف اپنی بقا کی جگ لا رہی ہیں جسے فلسطین کے کابدین اور تشمیری استعاری قوتوں کے خلاف اپنی بقا کی جگ لا رہی ہیں جسے فلسطین کے کابدین اور تشمیری

مغرب میں اسلای بنیاد پر تق سندہ ہو کہ بر عکس سیای مفہوم کی طاق ہے اور سیاتی مسلحوں اور وہ تقی ضرورتوں کے مطابق اس کا تفاظر بیاق و سباق اور حوالے تبدیل موتے رہنے ہیں۔ اسے بول سمجھے کہ افغانستان کی جنگ لانے والے سمجی اسلامی مجاہدین سے مراب گلبدن حکمت یار بنیاد پرست ہے۔ علامہ قمینی نے امرکی بالا وسی قبول نہ کی تو وہ بنیاد پرست قرار پائے ' بھارتی پریس میں سخیری حربت پند بنیاد پرست ہیں۔ بورس سلمن کے لیے تاجیتانی بنیاد پرست میں اور اس نفاظر میں "اسلامی بم" کے باعث اب باکستان کو بنیاد پرست کما جاتا ہے طالا تک ہم تو نمیشہ سے می امریکہ کے برخوروار رہے باکستان کو بنیاد پرست کما جاتا ہے طالا تک ہم تو نمیشہ سے می امریکہ کے برخوروار رہے ہیں۔ اس ضمن میں دلچپ بات ہے کہ روس اور سوشلزم کے "خطرہ" کا مقابلہ کرنے ہیں۔ اس ضمن میں دلچپ بات ہے کہ روس اور سوشلزم کے "خطرہ" کا مقابلہ کرنے کے لئے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسلامی مکوں کی نہیں تظیموں کی بیشہ آبیاری کرتے رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ سے نہ بہ کی قوت سوشلزم کے ظاف مضبوط دفاع شابت

1/1

اورنگ زيب قاسمي

ہو کے قطع نظر اس امر کے کہ ان جماعتوں کا دبی سلک اور سیای نقظۂ نظر کیا تھا اور ان کے راہنماؤں کا سوشلزم جدید اقتصادیات اور عمرانی علوم کا کتنا محمرا علمی اور شخیقی ان کے راہنماؤں کا سوشلزم جدید اقتصادیات اور عمرانی علوم کا کتنا محمرا علمی اور شخیقی مطالعہ تھا اور وہ تاریخ اور تاریخی محرکات کا کتنا شعور رکھتے تھے۔ وراصل امریکن پالیسی ماز اور بین الاقوای امور کے ماہرین صرف ندہب کا نام استعمال کرتا چاہتے تھے اس انہ المحمودیت: "" محمولویت: "" محم

بنیاد پر سی مولویت / طایت کے متراوف سمجی جاتی ہے اور ہم نے اس نقطۂ نظرے ہو پہرے لکھا اے ہر ممکن طریقہ سے جذباتیت سے بچا کر علمی ولا کل کا اسلوب اپنایا ہی نہیں بلکہ آراء و اقوال 'اور حوالوں میں ہر نوع کے مواد سے استفادہ کی سعی کرتے ہوئے تحریر کو متوازن بنانے کی کوشش کی "ٹی اور ابنی لئے "مولویت" کے مفوم کو ایک مولوی کے اسلوب میں واضح کرنے کے لئے عافظ محمد اشرف چود ہری (فطیب جامعہ نعیمیہ المهور) کا مضمون بینوان "مولویت" کمل طور پر چیش ہے آکہ قار کین ان کے نقطۂ نظر سے بھی آگاہ ہو سیس سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ بو سیس ہے ہو سیس سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ بو سیس سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ ساموں شمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کے غذای اور انظاقی مجلّہ باہنامہ سے مضمون دارالعلوم جامعہ بنعمیہ کی تھیں۔

"ان بی کا کام ہے دنی مراسم کی جمہانی ان بی کا کام ہے دنی مراسم کی جمہانی ان بی کا کام ہے دنی مراسم کی جمہر اللت و اراوت کے وادی ظلمت میں فقریل علم و عمل کے پیکر نوب و کمال کے جمہر اللت و اراوت کے آفاب و ستاب علماء کرام ، جنہوں نے ہر کشن مرحلہ میں استقامت کے ساتھ وین اسلام کی خدمات انجام دیں۔ علماء کرام نے قرآن جمید کے تراجم اور تقامیر تکمیں علماء حق نے جار حکمرانوں کے سامنے بیشہ کلمہ حق کما۔ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل جار حکمرانوں کے سامنے جن نے لوگوں کو عقائد و عمادات اور جائز و ناجائز سے واقفیت کرائی۔ استنباط کے۔ علماء حق نے لوگوں کو دین میں تحریف سے روکا۔

موجودہ دور میں اسلام کے وغمن جب براہ راست اسلام کی مخالفت نہیں کر سکے تو انہوں نے انہوں نے خب باطن کا اظہار ہوں کیا کہ علماء رہائین کے خلاف لوگوں کے دلول میں انفرت کا بیج ہوتا شروع کیا۔ اور اس کا طریقہ یہ الفتیار کیا کہ لفظ مولویت جو کہ اپنے معنی مفہوم اور مقاصد کے اغتبار سے ہر طرح عظمت کرفعت اور بزرگی واللہ لفظ ہے اس کے خانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی :

ہو سے تعلق تعلق اور اس امر کے کہ ان جماعتوں کا دینی سلک اور سیای نقطة تقرکیا تھا اور ان کے راہنماؤں کا سوشلزم' جدید اقتصادیات اور عمرانی علوم کا کتا جمرا علی اور تحقیق مطالعہ تھا اور وہ آریخ اور آریخی محرکات کا کتنا شعور رکھتے تھے۔ وراصل امریکن پالیسی ساز اور بین الاقوای امور کے ماہرین صرف غیب کا نام استعال کرنا چاہتے تھے اس اہم امرے صرف نظر کر کے کہ اگر غیب واقعی ہتھیار ہے تو ہم کن لوگوں کے ہاتھ بیس اس دے صرف نظر کر کے کہ اگر غیب واقعی ہتھیار ہے تو ہم کن لوگوں کے ہاتھ بیس اس دے دے رہے ہیں۔ چنانچہ امریکہ اور روس کی سرد جنگ کی تین دہائیوں (یعنی اس دے 1950-80) کے دوران غمیری اور غیب نما سیاسی جماعتوں کو ہر ممکن طریقہ سے فعال بنانے کی سعی بیس بیہ فراموش کر دیا گیا کہ فعال کا موثر ہونا لازم نہیں۔ اوھر مصر میں انور السادات کی سعی بیس بیہ فراموش کر دیا گیا کہ فعال کا موثر ہونا لازم نہیں۔ اوھر مصر میں انور اللہ خر افغائشتان سے روس کی ہے وفلی سے بین الاقوای سیاست بیں انتقابی تبدیلیوں کے بالا خر افغائشتان سے روس کی ہوئی فصل خود ہی کا شعے پر بجور ہے۔ ہتھیار کا استعمال بالا خر افغائشتان ہو رہا ہے تو کال کی پندیدہ اسلای قو تیں اب خوف ذدہ کرنے والی بنیاد پر سی نظر استعمال ہو رہا ہے تو کال کی پندیدہ اسلای قو تیں اب خوف ذدہ کرنے والی بنیاد پر سی نظر آری ہے۔

14 نومبر 1993ء کو ایک تقریب میں ڈاکٹر این میری شمل سے ملاقات پر میں نے ان سے مغرب کے حوالے سے اسلامی بنیاد پرستی کے بارے میں استضار کیا تو انہوں نے وو نوک الفاظ میں کہا:

#### "THIS IS UTTERLY NONSENS!"

مغرب کے سابی مفوم کے برعکس امارے لیے بنیاد پرستی ندہب کے نام پر تگ نظری علم دشمنی جمالت فیر عقلی رویوں ندہ بی تعصب عدم روا داری اور تشدد سے عبارت ہے الغرض! اپنی تمام تر انتہائی شدید اور منفی نوعیت میں بید طابت ہے اور اپنی تمام تر انتہائی شدید اور منفی نوعیت میں بید طابت ہے اور اپنی تمام تر جارحیت سلبی اثرات اور فتوی بازی کے ساتھ۔ منبر کتب مجد جلس الاؤڈ سیکر جس کے منامر جس۔ سابی اثرات اور فتوی بازی کے ساتھ۔ منبر کتب مجد جلس اللوث

بنیاد پرتی سے نہ ہی منہوم منفی کر کے بے لیک غیر منطقی رویوں پر بین طرز عمل قرار دست کی صورت بیں صورت بیں دست کی صورت بیں منہوم بیں خاصی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت بیں بنیاد پرست کا نہ ہی ہونا ضروری نہیں رہتا کہ اپنی غیر منطقی بث وحری بیں ایک آزاد خیال دانشور تک نظر دانش ور بی تہدیل ہو جاتا ہے اور سوشلسٹ طابن جاتا ہے یوں

لا حسنالا في اثنين رجل اناه الله مالا فسلطه على بلكته في الحق ورجل اناه الله الحكمت فهويقضى بهاويعلمها- (مكلوة ياب العلم بخارى ملم) مولویت علم کی تفع رسانی کا نام ہے۔ علم ينتفع بد (مككوة باب العلم) مولویت عابدوں پر فضلیت اور شیطان پر سختی کا نام ہے۔ فقيد واحد اشد على الشيطان من الف عايد- (ترزى ابن ماجر) مواویت الله تعالی سے فضل اور اس کی تلوق سے وعائیں لینے کا نام ہے۔ ان الله ومثلكته وابل السموت والارض حتى نملته في حجرها وحي الحوت ليصلون على معلم الناس الخير مشكوته باب العلم (تدى) مواویت جنت کے رائے پر چلنے کا نام ہے۔ من سلك طريقابطلب فيد علما سلك الله بد طريقا من طريق الجنته (تذي) مولویت سحابہ کی خلافت کا نام ہے۔ مواویت فدا کے وین کی فدمت کا نام ہے۔ مولویت حق و صدات کا نام ہے۔ مولویت ناموس رسالت پر مرفتے کا نام ہے۔ مولویت عظمت محابہ اور عظمت اہل بیت کی حفاظت کا نام ہے۔ مولویت امام اعظم نعمان بن عابت کی فقابت کانام ب-مولویت امام شافعی محد بن اورایس کی رفعت کا نام ہے۔ مواویت المم مالک بن انس کی جرات کا نام ہے۔ مواویت الم احد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے۔ مولویت امام جعفر صادق کے علم کا نام ہے۔ مولویت امام موی کاظم کے حلم کا نام ہے۔ مولویت خواجہ حسن بھری کی معرفت کا نام ہے۔ مولویت فی صیب عجی کی بسیرت کا نام ہے۔ مولویت مخط سری مقلی کی وسع اخلاقی کا نام ہے۔

مولویت مجنع معروف کرخی کے کشف حقائق و نطق و قائق کا نام ہے۔

مواویت حضرت واؤو طاقی کے تجامرہ و مشاہرہ کا نام ہے۔

ایک سازش ہے فظ وین و است کے ظاف قار كين كرام كے لئے لفظ "مولويت" كى حقيقت آشكاراكى جاتى ہے جس سے لفظ مولویت کی عظمت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ مولویت علمی برتری کا نام ہے۔ يل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (حرره زمرب 23 ركوع 15) مولویت خوف خدا کا نام ہے۔ المايخشي الله من عباره العماء (سوره فاطرياره 22 آيت 28) مولویت بلندی ورجات کا نام ب-والنمين او توالعلم درجات (ياره 28 سورة مجاوله) مولويت دين مين غور و قمر كا فلو لا نقر من كل فرقته منهم طائفته ليتفقهوا في الغين (ياره ١١ سورة توب) مولویت انساف پندی کا نام ہے۔ واولوالعم فانما بالقسط (ياره 3 ركوع سوره آل عمران) مواویت ایل ذکر کا نام ہے۔ فسئلوا ابل النكران كنتم لا تعلمون (سوره كل ياره 14 ركوع 12) مولویت وین میں سمجھ بوجھ کا نام ہے۔ من يودالله به خيرايفقه في اللين ( بخارى و ملم) مولویت حصول علم کا نام ہے۔ طالب العلم فريضت، على كل مسلم (مي مسلم) مولویت علم سکھنے سکھائے کانام ہے۔ تعلموا العلم وعلموه الناس (داري) مولویت پام نبوت کی وعوت کا نام ہے۔ يلغواغني ولوايتد مواویت نبی کی ورافت کا نام ہے۔ ان العلماء ورئت الانبياء (مكلوة باب العلم (ترذى) مولویت علمی رفتک کا نام ہے۔

اور سے اہل کلیسا کا نظام تعلیم

اورنگ زیب قاسمی

مولویت مجدو الف ٹانی کی جمد مسلسل کا نام ہے۔ مولویت شاہ عبدالرحیم کی توحید پرسی کا نام ہے۔ مونویت شاہ ولی اللہ کی فراصت کا نام ہے۔ مولویت فرید الدین سمنج شکر کی پابندی شریعت کا نام ہے۔ مولویت امیر خرو کے زوق طبع کا نام ہے۔ مولویت خواجہ غلام فرید کی صوفیانہ شاعری کا نام ہے۔ مواویت خواجہ نور محمد مماروی کی روحانیت کا نام ہے۔ مواویت خواجه مرا مرور کی عباوت و ریاضت کا نام ہے۔ مولویت خواجہ سلیمان کی نگاہ شفقت نام ہے۔ مولویت خواجہ عش الدین سالوی کی حق بیانی کا نام ہے۔ مولویت مولانا احمد رضاخان کی غیرت ایمانی کا نام ہے۔ مولویت علامہ فضل حق خیر آباوی کے جہاد کا نام ہے۔ مولویت مجع عبدالحق محدث وبلوی کے شوق صدیث کا نام ہے۔ مواویت محدث کھو چھوی سید اشرف صدانی کی قلاح و شاو کا نام ہے۔ مواویت حاجی ایداو الله مهاجر کی کی دلیل سبیل کا نام ہے۔ واویت مواوتا تعیم الدین مراد آبادی کی تدریس کا نام ہے۔ مولویت میاں شیر تھ شر تبوری کی نظر عنائیت کا نام ہے۔ مولویت پیر مرعلی شاہ کی خدمت تحریک عم نبوت کا نام ہے۔ مولویت مولانا امجد علی کی فقعی بصیرت کا نام ب-مولویت ورا اعلی شاو کی پابندی صوم و صلوة کا نام ب-مواویت بیر جماعت علی شاہ کی سیاس و ندہی خدمات کا نام ہے۔ مواويت مولاتا ضياء الدين عدني كے ذوق تصوف كا نام ب-مواویت خواجہ قرالدین سالوی کی جورو اکساری کا نام ہے۔ مواویت ویرطا ہر علاؤ الدین گیلانی کے اوساف کرید کا نام ہے۔ مولویت مفتی عزیز احد قادری کی امامت کا نام ہے۔ مواویت مولانا عبدالغفور بزاردی کی خطابت کا نام ہے۔ مواویت ابوا لحسنات سید جمد احمد قادری کی قرآن منی کا نام ہے۔

مولویت حضرت ابراہیم بن اوهم کے اختیاق دیدار التی کا عام ہے۔ مولویت حضرت جنید بغداوی کے جمال خورشید افلاک کرامت کا نام ہے۔ مولویت ابو بکر شبلی کے علوم ظاہری و باطنی کا نام ہے۔ مولویت الم علی رضا کے جوش تبلیغ کا نام ہے۔ مولویت المام محمد تقی کے واولہ توحید کا نام ہے۔ مولویت امام علی نقی کے ایٹار کا نام ہے۔ مولویت امام حسن عسکری کے وقار کا نام ہے۔ مولویت امام ابو عبداللہ محدین اساعیل بخاری کی خدمات وین کا نام ہے۔ مواویت امام مسلم بن تجاج کی ضدمات دین کا نام ہے۔ مولویت ابو سیسی محمد بن سیسی ترزی کی دهانت و فطانت کا نام ہے۔ مولویت امام ابوداؤد سلیمان بن اشعت کی علل حدیث کا نام ہے۔ مولویت امام عبدالر تمان احمد بن شعیب نسائی کے استخراج کا نام ہے۔ مولویت حافظ ابو عبدالله محدین بزید ابن ماجد کے جامع علوم معرفت کا نام ہے۔ مولویت بشرطانی کے واقف اسرار حقیقت کا نام ہے۔ مولویت المام محد غرالی کے اسلای فلفے کا نام ہے۔ مولویت امام فخرالدین رازی کے اوراک کا تام ہے۔ مولویت عضرت وا ما معنی بخش علی جھوری کے مختف ذات حق کا نام ہے۔ مولویت بماؤ الدین ذکریا ملتانی کی حمیت دین کا نام ہے۔ مولویت بماؤ الدین تقشیند کے حسن طلق کا نام ہے۔ مولویت حضرت شماب الدین سروردی کی وسعت نظری کا نام ہے۔ مولویت علی بن جعفر ابوالحن خرقانی کے فقرو توکل کا نام ہے۔ مواویت مولانا محد بن حسین جلال الدین روی کے عشق کا نام ہے۔ مواویت مولانا عبد الرحمٰن جامی کے وجد کا نام ہے۔ مواویت حضرت سلطان باہو کے عارفانہ کاام کا نام ہے۔ مولویت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ترکیہ لنس کا نام ہے۔ مولویت حضرت عبدالله شاریفازی کے پاک طینت کا نام ہے۔ مولویت حضرت خواجہ باتی باللہ کے کو ہر دریائے والایت کا نام نے۔ 1.43

اورنگ زيب قاسم

مولویت مفتی احمد یار خان کے علمی نکات کا نام ہے۔
مولویت مولونا سردار محمد کے عشق رسول کا نام ہے۔
مولویت سید جلال الدین شاہ کے تقویٰ کا نام ہے۔
مولویت سید ابو البر کات کے فتویٰ کا نام ہے۔
مولویت ساجزادہ فیض الحن کی فصاحت و بلاغت کا نام ہے۔
مولویت مولانا عامد علی خان کے شرم و حیاء کا نام ہے۔
مولویت غزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔
مولویت غزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔
مولویت غزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔
مولویت خزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔
مولویت خزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔
مولویت خزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔
مولویت خزائی زبان علامہ سید احمد سعید کاظمی کے علم و عمل کا نام ہے۔

"نيا كا نافدا:"

بنیاد پرست خود کو معاشرہ کی نیا کا ناخدا جاتا ہے کر ناخدائی والے اوساف ہے محروم ہوتا ہے اوھر اس کے پاس معاشرہ کو وسیخ کے لیے بھی پچھ نہیں ہوتا۔ وہ جدید علوم ہے بسرہ ہوتا ہے، عوام کے مسائل اور الجنیس سجھانے والی بسیرت ہے عاری ہوتا ہے۔ اس عمری نقاضوں اور ان کے بنجہ جس معرض وجود جس آنے والی سابق تبدیلیوں اور پھر ان تبدیلیوں کے افراد پر محرائی اور نفیاتی اثرات کا بھی شعور نمیں ہوتا لیکن اس نے قائدانہ کروار بھی ہر قیت پر ادا کرتا ہے اندا وہ نوائی کی حقیقی اور مفروضہ فرست کی صورت جس افراد کی محفی آزادی کے در بے ہوتا ہے اور اس ہے اس میں اور افراد جس سورت جس افراد کی محفی آزادی کے در بے ہوتا ہے اور اس ہے اس میں اور افراد جس شعن سے امر فراموش کر وہتا ہے۔ وہ اس وی مزاک ، نفریشہ اور قوی خدمت گروائ ہے گر اس حمن میں ہے اور گناہ کی مزاخدا ہیں ہے۔ " میں ہے اور گناہ کی مزاخدا ہیں ہے۔ " میں ہیں ہیں ہیں ہوتا ہے اور اشیاء کو متردک قرار وہتا ہے گر اس کے الیہ ہیں ہے کہ رد کردہ اشیاء بعد جس قبول عام کی سند بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ آج ہر دی کا المیہ ہیں ہے کہ رد کردہ اشیاء بعد جس قبول عام کی سند بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ آج ہر دی کا المیہ ہیں ہوتا ہواں ہی کے نادی بھی تھور انزوانا جرام تھا الی کا تعداد مثانوں سے کتب فادی بجری ملیں گی۔

بنیاد پرست اور عوام میں خلیج کی بنیاوی وجہ سی ہے کہ وہ بیشہ معنعی آزادی میں مخل ہو آ ہے۔ انسان ایک حد تک تو یہ کرو ایہ نہ کرو این سکتا ہے اس کے بعد اس کا جی ادیمنے لگتا ہے۔ بنیاد پرست اس خلیج کو کم کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ معاشرہ کے اجماعی مسائل

پر توجہ وے۔ کیا مجھی ممی معجد کے ملائے علاقہ کے سمکر، بلیک مار کیر، منشیات فروش، کراں فروش، آوارہ یا بد کردار کے خلاف جعد کے خطبہ میں بات کی ہے؟ کر یہ نہیں تو بابا باق کمانیاں ہیں!

پاکستانی معاشرہ میں جرائم کا جو عالم ہے اے بطور خاص اجاکر کرنے کی ضرورت نہیں دھا کہ اس معاشرہ میں جرائم کا جو عالم ہے اے بطور خاص اجاکر کرنے کی ضرورت نہیں

پاکستانی معاشرہ میں جرائم کا جو عالم ہے اسے بطور خاص اجاکر کرنے کی ضرورت نہیں جعلی ادویات الماوٹ می جرائم کا جو عالم ہے اسے بطور خاص اجاکر کرنے کی ضروری وکیتی، جعلی ادویات الماوٹ می مسئوت کا وطندا کیوں عورتوں کا اغوا مختل چوری وکیتی، وفاتر میں سفارش رشوت سیاست وانوں کی کریشن کی تا اجلی الغرض اسم سمس بات کا روتا رہے کرونامہ جگ (31 وسمبر 1993ء) سے چند منہ بولتے اعداد و شار چیش ہیں:

جنوری ہے لے کر اگت 1993ء تک پنجاب میں 13566 جرائم ہوئے (1992ء میں ان کی تعداد 15092 تھی) ای عرصہ میں قتل : 388 (1992ء میں 320) اقدام قتل :335 (1992ء میں : 578) بچوں پر جنسی تحدد : 916 (1992ء میں :458) چوری کی واردا تھی : 3020 (1992ء میں : 3100) منشیات کے کیس : 2357 (1992ء میں : 3172) تیاس کن زگستان من بمار مرا!

متنوع جرائم کی موجودگی میں ندہب نما سیای جماعتوں نے کیا موقف اختیار کیا اس کا اندازہ روزنامہ جنگ (30 وسمبر 1993ء) کی سہ کالمی سرفیوں سے نکایا جا سکتا ہے۔

"سال نو کا جشن منافے والوں کے داغ ؤیڈے مار مار کر درست کر دیں ہے : دینی جماعت کی وہیں ہے : دینی جماعت کی وسکی سے منافت کی ایم مقامات پر لئے بردار شیوں کو تعینات کیا جائے گا۔ جشن کی تمام تقریبات زبرد سی روکیس کے جمعیت علاء اسلام اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے بیانات۔"

یں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کہ جنگ کے کارٹونسٹ جاوید اقبال نے 2 جنوری 1994ء کے کارٹون میں عوای جذبات کی ترجمانی کر دی ہے۔

## و كيدويا كل نائيك: "

طویل عرصہ پر محیط بنیاد پر ستانہ رویہ کے علمی ع ظراور فکری پس منظر کے نفوش کم سے کم الفاظ میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس اعتراف کے ساتھ کہ یہ جائزہ خاصہ تشختہ اور مجمل ہے۔ آپم اس امر کی طرف توجہ ولانا ضروری ہے کہ فلف منطق سائنس اور فدا ندیب عقایہ کی چیتائش کے لخاظ سے مغربی ممالک اور اسلامی مملکتوں میں تصور خدا کے اساسی اختلاف (توجید بمقابلہ شکمیث) سے جنم لینے والے مخصوص تصورات اور عقایہ میں اختلاف (توجید بمقابلہ شکمیث) سے جنم لینے والے مخصوص تصورات اور عقایہ میں اختلاف کے باوجود آیک رویہ دونوں میں مشترک رہا ہے کہ روایت فلنی اور مسلمات میں اختلافات کے باوجود آیک رویہ دونوں میں مشترک رہا ہے کہ روایت فلنی اور مسلمات

4- بنیاد پرست کے خوف: — اجتماد ' آئین نو ' عقلی علوم ' سائنس ' منطق ' جحقیق ' تصورات نو۔

5- بنیاد پرئی کے بتصیار: — فروئی سائل پر اختلاف باہمی نفاق کا کویل فویل مقدس تصدو

6- بنیاد پر تی کی منزل: — ماضی کا احیاء ، قلر نو کا سدیاب ، برتکس سوچ کے ظاف محاذ ، اینے مسلک کا ہر قیت پر نفاذ

آب بنیاد پرست کی زبان: - فدیم تکر بو جمل حوالوں ے مملوا جذباتی (بعض او قات بیجانی)
 شرخیر منطقی اسلوب کالفین کے لئے طعن و شنع اور وشنام انگاروں بحری منظو

8- بنیاد پرست کا انعام: - اینے لئے جنت عالفین کے لئے جنم

9- بنیاد پرستی کا تریاق : قلف منطق عقل تصوف سائنس اجتماد مختیق جمهوری ادارے آزادی مقیده و مسلک-

### حواشي:

ا- كواكف الما تكويفها الفيكان / ير مثينا س باخوا

117: مراك "دريار في" في 117: 2

ا الله عوامة موروي:

"رب تحران آو وہ مسلمان ہوئے کے یاوجود آگئز و پیٹٹر عمضی مطامات تک بیں قررہ چکیزی کی جاری کرتے ہے نہ کہ شریعت عمری کی۔ ان کے قیر اسلامی روپے کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کائی ہے کہ مقریبی کے وان کے مطابق انہوں نے اپنی سلمات میں قبہ طافوں کے قیام کی کملی چھٹی وے رکھی تھی اور زبان میں وائی کی مطابق انہوں نے اپنی سلمات میں قبہ طافوں کے قیام کی کملی چھٹی وے رکھی تھی اور زبان میاری کی اور زبان میں ایک قبل کا جاتی تھی۔ "والت اسلام "کے تزانہ عامرہ میں داخی کی جاتی تھی۔ " اقدید و احیات وین میں داخی کی جاتی تھی۔ " انہوں نے دین میں داخی کی جاتی تھی۔ "

اس معمن میں سد علیمان عدوی کا یہ بیان میں قابل اوج ہے:

"امير معاوي نے (سنہ 16 هـ) ميں جب سنگي (ائتي) ۽ تملہ کيا تو وہاں ہے ان کو سونے کي اشجو اور محتے ہاتھ آئے انہوں نے چاہا کہ عکس سونے کي بالیت کے علاوہ ان مجتموں اور اشجوزوں کي سائن اور صنعت کي قیت بحق وسول اور جنائيد انہوں نے بندوستان بھج کر ان کو فروقت کرنا چاہا۔ بھش مورئيين نے تکھا ہے کہ مسلمالوں نے اس جمع ہے اختیاف کيا اور اس بر عمل نہ ہوا گين بودئي کا بيان ہے کہ وہاں ان کے کے اور ہے گئے خالا بيان کی مافذ و اقدی کی دوايت ہو جس کو با ذری نے بھی فؤج البلدان میں گئل کیا ہے۔ " ("عرب و بند کے تعلقات" می : 200)

136-154: ١٥٤٠ أينا على 136-154

5 - كوال " كارخ أور قرق وارعت" مرتب واكر مبارك على من : 52

360: U" 38 m" 8 7 VI & 6

72: 1 121.7

8: "ارمان اور حملت" عن: 188

9- عقال جنوان "روش خال اور اردو اوب عي اي كي روايت" مطبوع - فون مالنام 1991ء

ے انحراف کرتے والوں کے ساتھ "حسن سلوک" میں کسی طرح کی رعایت روا نہ رکھی گئی۔ وہ مسجی عقویت خانے ہوں یا مسلم زندان۔۔ عقیدہ کی بنیاد میں استحکام کے معالمہ میں زی کسی نے بھی نہ برتی۔ مجھے تو یہ رویہ عالمی حیثیت کا حامل نظر آتا ہے کہ تاریخ انسانی کے ہر حمد میں روشنی اور تاریخ کا معرکہ جاری رہا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کی کی زیادتی اور غلبہ کے باوجود بھی کمیں نہ کمیں روشنی کی تعظی کی کرن اپنے وجود کا اثبات کرتی نظر آئی جاتی جاتی ہے۔

بنیاد پر تی کی اصطلاح نبتا نی سی لیکن اس رویہ سے وابستہ تصورات مخبات و اصاسات عالمی ہیں اور یہ سب استے ہی قدیم اور متحکم ہیں بقتا کہ خود نہ ہب ہاں! نام بر لتے ہیں بوپ پاوری بر ہمن ما بجاری حتی کہ قدیم معاشروں اور غیر متدن قبائل کے بابن ماح ور بادر اور ہمارا ملا مولوی مفتی اور فتوی ساز سے سب کے سب نام اور علی ساح ماحر کی ساخت کے اختلاف کے باوجود ہر معاشرو کے جانے بچانے کردار بھی ہیں اور مشترک کرداری فلے کے اختلاف کے باوجود ہر معاشرہ کے جانے بچانے کردار بھی ہیں اور مشترک کرداری مصابق کے حال ہی ۔ بین محافظ عقیدہ ا بحثیت مجموی ایسے اصحاب زندگی کی "بیر" میں خصابی کیدو کا کردار اوا کرتے ہیں۔ واضح رہ کہ خود کیدہ بیر کا خواستگار نہیں اہذا وہ روایتی مفہوم میں ویلی نہیں وہ تو خود کو معاشرہ کے مسلمات کا محافظ اور اطابق اقدار کا وای سجھتا مفہوم میں ویلین نہیں وہ تو خود کو معاشرہ کے مسلمات کا محافظ اور اطابق اقدار کا طرز عمل پند ہود' ساخ کی ظاح اور اطابق اقدار کے اثبات کے لیے کرتا ہے۔ ہم اس کا طرز عمل پند بہود' ساخ کی ظاح اور اطابق اقدار کے اثبات کے لیے کرتا ہے۔ ہم اس کا طرز عمل پند بہود' ساخ کی ظاح اور اطابق اقدار کے اثبات کے لیے کرتا ہے۔ ہم اس کا طرز عمل پند بہود' ساخ کی ظاح اور اخلاقی اقدار کے اثبات کے لیے کرتا ہے۔ ہم اس کا طرز عمل پند بہود' ساخ کی ظاح اور اخلاقی اور نیت پر شرب نیں!

"خاتمه بالخير:"

بنیاد پر سی سے وابستہ اہم 'اسای اور مروج امور مختر ترین الفاظ میں یوں سمینے جا سکتے

ا- بنیاد پرست کون ؟ — علمی حقائق اور منطق کے پر عکس سوچ ' بے لچک' ضدی' طرز کهن پہ اڑنا' مسلمات اور کہنہ روایات کا پرچم بلند کرنا' ماضی پرسی' حقائق کو تحقیق کے برعکس ذاتی معیار کی کسوئی پر پر کھنا۔

2 بنیاد پرستی کی قوت: — خرد دشتنی پر مبنی غیر عقلی اور جلد تضورات پدرم سلطان بود

3- بنیاد پرستی کی منطق: - استخرابی- بلا تحقیق مسلمات کی حقاتیت پر اصرار " ماضی سے حصول سند " بیشہ خود کو سیج اور دو سرے کو غلط سجھنا۔ وین کافر نگر و تدبیر جماد دین ملا نی سیسل الله فساد

اليس نے خدا كى تھم عدولى كى- رائدة ورگاہ قرار پايا- خلق خدا كو گراہ كرے كا عزم كيا اواكى امن كا مستوجب قرار ويا كيا آوم حوا كو بكايا جنت سے لكوايا اور آج بھى ہمارے ليے والد گندم سيب يا سانپ كى صورت ميں سامان ترخيب پيدا كرتا ہے تمرعلامہ اقبال نے عام مسلمانوں كى روش كے بر تكس اليس كو مقبور قرار دينے كے بر تكس سے "منوانہ الل فرق" قرار دے كر جو اضعار كے ان ميں جب و الهانہ بن ملكا ہے- جرئيل كے اس سوال فرق" قرار دے كر جو اضعار كے ان ميں جب و الهانہ بن ملكا ہے- جرئيل كے اس سوال

ہدم دہرینہ کیا ہے جہان رنگ و ہو؟ البیس جو جواب دیتا ہے وہ نہ صرف خود البیس کی شخصیت کے مختلیل عناصر کا جامع ہے بلکہ دیکھا جائے تو خود علامہ کا تمام فلنفہ عمل بھی اسی ایک مصرع کے کوزد میں سا جاتا ہے: سوز و ساز و درد و داخ جبتوے و۔ آرزد!

جیں علامہ کے تصور الجیس پر مقالہ تلم بند نہیں کر رہا اس لیے اس کی وضاحت یا بطور مثال اشعار چیش بنیں کر رہا۔ بی تو دراصل اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا جاہتا ہوں کہ موضین کو صراط متنقیم ہے بعثکانے والے 'خدا کے باغی اور راندہ خلا کی ابلیس کے لیے تو اقبال سرایا ہاس اور اس کے غیر مشروط مداح جیں لیکن یا نج وقت موضین کو صراط متنقیم کی جانب بلانے والے اور اسلام کی پکار کرنے والے کی جانب بلانے والے اور اسلام کی پکار کرنے والے لئے کے لیے اقبال کے باس صرف تحقیر کے اور پچے بھی نہیں:

وال میں کھت توجید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا گئے وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شخ نقیبانہ ہو تو کیا گئے تری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے صری سحر کا بیام

اقبل اس سے برد کر ملا کے بارے میں درکیا کے گئے کے لئم "حال و مقام" میں اسے کرمی قرار دے دیا:

ہواز ہے دونوں کی ای ایک فضا میں

# 7- "فساد في سبيل الله!"

"اقبال اور ملا:"

علامہ اقبال کی ملا و محنی و محلی چھپی سیں۔ علامہ اقبال کے شاعرانہ اسلوب میں جمال اور جلال کا عجب فن کارانہ استواج ملتا ہے لیکن ملا کے تذکرہ میں اقبال کے لہم میں عجب خشونت بحر جاتی ہے اور وہ تلخ اسلوب میں یوں مویا ہوتا ہے:

ان اشعار کے ساتھ خلیفہ عبدالکیم کی اس بات کو بھی شامل کر لیں تو اقبال کی ملا ہے نفرت اور بھی واضح ہو جاتی ہے:

"علامہ اقبال ایک روز جھ سے فرمانے گلے کہ اکثر پیشہ ور ملا عملاً اسلام کے مکر اس کی تخریب ہوتے ہیں"(۱)
اس لیے اگر اقبال نے ملا کے لیے یہ کچھ کما تو غلط نہ تھا:

دین حق از کافری رسواتر است زانکه ما مومن کافر گر است کم نگاه و کور ذوق و برزه گرد مرد مرد فرد فرد فرد

رنگ زیب قاسه

11)

جس نے جلد معاشرہ میں ذہنی تحرک پیدا کیا، تخلیقی سطح پر اظمار پاکر فکر نو کے چرائے فروزاں کیے۔ اندھی ندہیت کے معنی روحانیت اور جلد فکر کو ہدف بنایا۔ غیر عقلی اور غیر سائنسی شعور کی کلفیب کی اور فرد افروزی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کو شعار بنایا۔ یہ تحریک نسف صدی سے زائد کا سفر طے کر چک ہے اور پاکستان میں تحقیمی طور پر فعال نہ ہونے کے باوجود بھی فکری سطح پر زندہ اور تخلیقی سطح پر فعال ہے۔

"ریلے کی نیم:"

سووا كالجب معرع ب:

غارت كرے ہے مك كو فرقد ساء كا!

پاکستان میں ضیا کی عمری آمریت اوش خیائی ، عقی رویوں میں عدم احتمام اساتشان میں ضیا کی عدم فروغ آزادی تحریر و تقریر پر قد خوں کے ساتھ ساتھ ذہبی جگ نظری کو آہ بنی ، عقائد میں جریت اور ذہب نما سیاسی جماعتوں کے فروغ کے لحاظ ہے زر نیز طابت ہوئی۔ اس عمری عدد حکومت میں صحیح سعنوں میں ملا کا کرملا ضیاء کی نیم پڑھا جس کے نتیج میں فیر مقلی رویوں کا کلٹ بنا لیا گیا۔ علامہ اقبال کے افکار کی صرف ایک خاص نظم نظر سے ترویج کی گئے۔ لینی عقل کے اشعار کی تشیر کی مئی اور ملایت کو بدف بنانے والے اشعار ہے صرف نظر کر کے افکار اقبال ہے حسب مثنا ہوازات عاصل کے بنانے والے اشعار ہے صرف نظر کر کے افکار اقبال ہے حسب مثنا ہوازات عاصل کے ساتھ والے اشعار ہی کی اس فضا نے جس کی ایسی کیفیت پیدا کی کہ اللمان الیے علی گئے۔ انتساب اور زبان بندی کی اس فضا نے جس کی ایسی کیفیت پیدا کی کہ اللمان الیے کے ناظر میں نے معانی اور شعراء نے اظہار کے لیے غزل کے قدیم استعاروں کو جرو انتساب کے ناظر میں نظر میں استعاروں کو جرو انتساب کو نازم افریق کی نازم میں استعاروں کو جرو انتساب کو انتہا و فیرہ کے ساتھ واقعات کریا نے بھی بور و ستم کے اظہار کے لیے مطانی واس میں انتہاں کیا تھی میں میں انتہاں کے لیے مطانی الفاظ فرائم کے جس کے نتیج میں حسین کریا ہو گئے۔ کی خاص فیوں بی تریل ہو گئے۔ کی نی جمات سے محلو الفاظ فرائم کے جس کے نتیج میں حسین کریا ہو گئے۔ خاص فی انتہاں جو گئے۔ خبرہ شام فریاں جسے الفاظ فرائم کے جس کے نتیج میں حسین کریا ہو گئے۔ خبرہ شام فریاں جسے الفاظ فرائم کے جس کے نتیج میں حسین کی تین جمات سے محلو الفاظ فرد ستم کے لیے لین استعاروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس مدال الغرض اضا نے علامہ اقال کی ایں سامت کی عمل فریاں میں تبدیل ہو گئے۔ اس مدالت کی عمل فریاں خبراں جسے الفاظ فرد ستم کے لیے لین استعاروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس مدال الے عاصر اقال کی ایں سامت کی عمل فریاں کی مدین کریا ہو گئے۔ اس مدال الغرض اضا نے علامہ اقال کی ایں سامت کی عمل فریاں کی مدین کریا ہو گئے۔ اس مدین کریا ہو گئے کی ہو کریا ہو گئے۔ اس مدین کریا ہو گئے کی کریا ہو گئے کی ہو ک

الغرض! ضیائے علامہ اقبال کی اس بات کی عملاً نفی کر دی بدا ہو دیں بیاست سے تو رہ جاتی ہے وہی بیاست سے تو رہ جاتی ہے وہی اس کے فرزند اقبال کو بید کمنا ہوا:

یادشاہت یا آمریت کے دور میں سلطان کیا اور پیر پرستی کو فروغ ملا ہے ضیاالحق کے دور میں ہوا اس دور میں جو قوائین ہے وہ غیر اسلامی ہیں۔" کے دور میں ہوا اس دور میں جو قوائین ہے وہ غیر اسلامی ہیں۔" (روزنامہ جنگ لاہور۔ 29 مئی 1994ء)

پرداز ہے دونوں کی ای آیک فضا میں کرمس کا جمال اور کرمس کا جمال اور ہے شاہیں کا جمال اور الفاظ و معانی میں تقاوت نمیں لیکن مل کی اذال اور مجابد کی اذال اور

مزید طاحقہ ہو نظم "طا اور بہشت-" مجھے اس پر تنجب ہے علامہ نے اہلیس اور طاکی صورت میں حرکت اور جمود' عمل اور بے عملی' حری اور فعدان کروار' حکیقی فخصیت اور خیر تخلیقی فخصیت' خود داری اور عیاری' حسن ذات اور جمح ذات و جرات اظہار اور خوف اظہار' آزادی کروار اور خوتے نظای' چئم باطن بین اور چم خارج بین – الغرض ! مومن اور طاکی شویت کو کیوں اجاکر نہ کیا حالاتکہ اقبال کے فلفہ عمل اور جدوجند کی رو سے الجیس کی ضد مومن نہیں بلکہ طا قرار پا آ ہے۔

"تيسري دہائی:"

ماضی پر نگاہ ڈالنے پر روان صدی کی تیمری وہائی انقلاب آفریں و قوعات کی حامل نظر آتی ہے ایسے وقوعات جنہوں نے برصغیر کے افراد کو سیائ تندیبی اور تخلیقی تبدیلیوں سے روشناس کیا' ایسے تغیرات کہ نہ صرف برصغیر کا نقشہ تبدیل ہو گیا بلکہ انداز زیست بھی انقلاب آشنا ہو گیا۔ 1930ء میں علامہ اقبال کا خطبہ اللہ آباد — 1931ء میں پہلی ناطق قلم " مالم آرا" — 1935ء میں ترقی پند تحریک عالم آرا" — 1935ء میں ترقی پند تحریک عالم آرا" — 1935ء میں علامہ اقبال کا انتقال — 1939ء میں جنگ عظیم ووم کا آغاز۔

اس وقت کسی کو بید اندازہ نہ ہو گا کہ ظلم 'ریڈیو (اور بعد میں ''فیلی ویژن'') کتنے طاقور میڈیم طابعت ہوں گے۔ آگرچہ پہلے بید انظریزوں اور اب پاکستانی عکرانوں کی مخصیت سازی اور اس نتاسب سے سیاس خالفین کی کردار کشی کے لیے استعال ہوتے رہے ہیں اس لیے ان خانہ زاد میڈیم سے تصورات نو' فرد آگی اور روشن خیالی کے فردغ کی توقع می نہ ہوئی جانبے۔ آئم بید بھی ایک مثبت کت ہے کہ تغریج کے نام می پر سمی ان سے جذبات شناس کا درس تو طا خواہ وہ کتنا محمری ہی کیوں نہ ہو' اس طرح بعض اوقات کیتھار سس بھی ہو جانا ہے خواہ وہ کتنا خام می کیوں نہ ہو۔ اس طرح بعض اوقات کیتھار سس بھی ہو جانا ہے خواہ وہ کتنا خام می کیوں نہ ہو۔

علامہ اقبال کے خطبہ محریک پاکستان اور جنگ عظیم کے اثرات سے جھی آگاہ ہیں اور ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ رتی پند اوب کی تحریک بنیادی طور پر احتجاج کی تحریک تھی

اورنگ زیب قاسمی

الكِثرُوك ميڈيا كے ذريع ہے اس اخلاقی اور روحائی فضا كا مصنوعی باڑ پيدا كرنے كی سعی كی گئی جس كا پاكستانی افراد كی افزادی اور اجماعی زندگی ہے كوئی تعلق ضيں 'جبہ علماء و مشائخ كافرنسوں اور فعت اور حسن قرات كی محافل كے ذريعہ ہے پاكستان كے وہی محلکت بونے كا كافب باڑ چش كيا گيا۔ محافی اور دائش ور خريدے گئے يا ان كی زبان بندی كی گئی۔ ندجب نما سیاس جماعتوں نے طلبہ كے ذريعہ ہے درس گابوں كی تعلیمی فضا كو ايسا خراب كیا كہ اب تک حالات نہ سدھر سكے اور پھر ان سب پر مستزاد اسلام كے نام پر اپنا ریفرندم سے كرى كے احكام كے تیجہ جس عوام كے اكثریت كے ریفرندم سے كرى كے احكام كے تیجہ جس عوام كے اكثریت كے بحاسات و اماد ہوگیا كہ كذب و افتراء اور بحوث اور منافقت پاكستان كا ٹریڈ مارک قرار پا گئے۔ اگرچہ علماء كی تقریروں جس پاكستان بھوٹ اور منافقت پاكستان كا ٹریڈ مارک قرار پا گئے۔ اگرچہ علماء كی تقریروں جس پاكستان كا شرکہ مارک قرار پا گئے۔ اگرچہ علماء كی تقریروں جس پاكستان كے جو مسجح معنوں جس اسلام كا قلعہ نظر آنا ہے گر حقیقت ہے كہ آئے ش سے ارابی ہی اپنے حضرات تکلیم اسلام كا قلعہ نظر آنا ہے گر حقیقت ہے كہ آئے ش سے ارابی ہو ایک معار كے مطابق زندگی بسر كر دہ بوں گے۔

## "ظالمو! يه كياكيا؟"

آمریت اور غیر جمهوری قوتوں کا ساتھ وینے کی پاداش میں ندہب نما ساسی جماعتوں کا عوام کی اکثریت سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ لوگوں کا مسئلہ بھوک' ناداری' بیکاری' معاشرہ میں احساس تحفظ اور عزت نفس ہو آ ہے۔ ٹیلی ویژان کی "عرائی" اور قلموں کی "فحاشی" یا وی تی آر اور ڈش انٹینا نہیں ہو آ۔ اس لیے 1993ء کے عام انتخابات میں ندہب نما ساسی جماعتوں اور ان کے توسط سے ملایت اور بنیاد پرستی کو مسترد کر ویا گیا۔

وَيرُه سو سال كَ وَبَنَى مُن سَدَجِي القَافِق التَّلِيقِ سِياسَ اور ندجي روبوں كا مختفر ترين الفاظ ميں خلاصہ چيش كيا كيا - تفصلات سے اس ليے كريز كيا كيا كہ اہل علم آگا، بيں - مزيد برآن ور آن ہوں آسان سے بحل نہ كر بڑے!

### "د خود بن گئے ڈر کی صورت:

بطور اوارہ طابت یا بطور منصب طا' خطیب' پیش امام یا موؤن کا نہ ہی جواز خیس ملا۔ مارے معاشرہ بی طا واحد مخص ہے جو نہ خود کما تا ہے نہ قیکس اوا کرتا ہے' گاؤں بیں جو دہری اور زمیندار کی عنایات اور شہر بیں ایل محلّہ پر سرارا کرتا ہے۔ ہم گداگر کو بیرا

سائٹ ہجے کر اس کی فرمت کرتے ہیں طالا تکہ وہ بارہ سولہ محفظ ہاتھ پھیلا تا ہے ' پچھ نہ ویں اور والے سے والیاں من کر بے مزہ ہونے کے بیائے وعا ویتا ہے ' بیل وعا ویتا ہے ' کا لیوں سے گالیاں من کر بے مزہ ہونے کے بیائے وعا ویتا ہے ' بیل ویکسیں تو بھاریوں کی اکثریت اعلیٰ کریڈ کے لا تعداد سرکاری افسروں اور سولت یافتہ اعلیٰ حکام کے مقابلہ میں زیادہ ظلوس' تگن اور مجت سے پیشہ ورانہ مصروفیات بیا لاتی ہے۔ اس لیے ہیں بھکاریوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس سے طاک سائک کی تفکیل ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ کا سب سے زیادہ فیرپیداواری حصہ سائک کی تفکیل ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ کا سب سے زیادہ فیرپیداواری حصہ کے بجائے فیر ضروری شر ہوں۔ اب وہ فود کو کیے منوائے؟ اپنے ہونے کا کیے اصاب کرائے؟ اس کام کے لیے وہ معاشرہ کو فوف میں جٹلا کرتا ہے اس متصد کے لیے اس کے کرائے؟ اس کام کے لیے وہ معاشرہ کو فوف میں جٹلا کرتا ہے اس متصد کے لیے اس کے بیاں سب سے بڑا ہتھیار فدیس ہے دو دان لاہور کی مختلف ساجہ میں نماز جمعہ کے فلیات منتا رہا۔ بھی اس کتاب کے لکھنے کے دوران لاہور کی مختلف ساجہ میں نماز جمعہ کے فلیات منتا دیا۔ کی والہ وسلم کی مختصیت کے لطیف کوشے اجاگر کیے ہوں اور اسلام صفرت میں طالہ سے کوئی زم اور فوامورت بات کی ہو۔ سب سے سبے بوالا تکھی نظر آئے بقول

واعظو! آتش دونے سے جمال کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن سے ڈر کی صورت

آگر اب تک کے تکھے ہے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں طاکے ظاف ہوں تو ایسا ہرگز اس اس لیے کہ اپ مسلک میں یہ نیک نیت اور پر ظلوم ہو تا ہے ' معاشرہ میں امرد نمی کا شعور پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ عبدالقادر آزاد جیسے بیسویں گریڈ کے طاک استثنائی مثال ہے قطع نظر گاؤں یا شرکی چھوٹی مساجد کے طاتو آج کی اقتصادیات میں یانچیں چھٹے گریڈ کے طازم جیسی زندگی بسر کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ معاشرہ میں اس کا کوئی متام نہیں۔ (اس ضمن میں احمد ندیم قائی کا شاہکار افسانہ "الحمد لللہ" طاحظہ کیجے) وہ چاہتا ہے کہ صبح کی نماز میں مسجد نمازیوں سے پر ہو لیکن جب اذان دینے کو وضو کر رہا ہو تا ہے تو لوئے ہم نظین پاتا ہے۔ ایسے میں آگر وہ نعتوں کی کیسٹ چلاتا اور طویل تقریر کرتا ہے تو میں اس حق بجانب سجھتا ہوں۔ گرشاعر نہیں سو بقول سودا:
تقریر کرتا ہے تو میں اسے خق بجانب سجھتا ہوں۔ گرشاعر نہیں سو بقول سودا:

عاصح تو آدی ہو تو مانوں جی تیری یا۔ حشرات کی طرح سے زجی کا عقار ہے

"زشت خولى:"

اکثریت سوائے اشفاق احمد کے ملاکو بوجوہ پند نہیں کرتی لیکن یہ بھی حقیقت بے کہ ہم نے ملاکا عمرانی کروار متعین کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہی ملاکی نفسیات کو بچھنے کی کوشش کی کہ حالی کے الفاظ میں صورت حال یہ کیوں ہے:

ہم نہ نے آگاہ واعظ زشت خوتی سے تری آدی تھے کو سجے کر پاس آ بیٹے تھے ہم رحمد در میں کہ کے در در کے سے ہم

کیوں — وہ اتا تلخ نوا ہے کیوں کسی کو ہنتا نہیں ویکھ سکتا کیوں وہ اتا تک نظر ، متعضب فرقہ پرست اور تفرقہ پند ہے اور آفر کیوں وہ طالت طاخرہ سے بے فر علوم کی ایمیت کا مکر کورانہ مقلد اور لکیر کا فقیر بنا رہتا ہے یہ کیسی کنڈیشننگ ہے کہ وہ عمر بحر منفی کے دائرہ جی امیر رہتا ہے صوفیا نے — میرا پیغام مجت ہے ۔ مصداق بر مغیر جی صداق بر مغیر جی صداق بر مغیر جی صداق بر مغیر جی مناز سے دائرہ جی اسلام پھیلایا اور تمام تعضیات کے باوجود آج بھی بھارت جی ان کے مزار مرجع خلائق جی مگر ملا کاعالم تو بقول احمد ندیم قامی ہے ہے :

کاش واعظ نے محبت ہی کھائی ہوتی اور کیا سیجے اللہ سے ڈرنے کے سوا

ملاکی پر خوری اور حلوہ بہندی کے لطفے سائے جاتے ہیں اور ان صراط متنقم پر چلنے والوں میں ہے آگر بہجی بھار کوئی مدرسہ مجرہ یا بہت القلامیں "مستی" کا مظاہرہ کر بیٹے تو جمیں بہت برا لگتا ہے۔ کیوں؟

دراصل ملاکی مخصیت میں ہے جم اور اس کے تقاض اعصاب اور اس کا تناؤ ، جبیں اور ان کے مطالبے اور جس اور اس کی پکڑکو منفی کر کے ملا کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ شاید وہ خود کو بھی ان سب ہے معرا 'آزاد اور پاک جھتا ہو۔ وہ زندگی کو حرام قرار دے کر خود کو فدہ ہے اعلیٰ ترین کرداری معیار کا اہل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ہے فلطی اور خطا کا امکان ہے مگر ملا ہے نہیں کہ وہ خود کو اور ہم بھی اسے ہو والح دیکنا عالمی اور خطا کا امکان ہے مگر ملا ہے نہیں کہ وہ خود کو اور ہم بھی اسے ہو والح دیکنا عالمی ہو ہو ہو ہو اس کا ملا ہوتا ای میں مضمر ہے اور اس سے ملایت سے مخصوص نفیات کا خاص پہلو جنم لیتا ہے۔ جب اس نے خود پر لذخی حرام کر لیس تو وہ معاشرہ کو کیے ان میں خاص پہلو جنم لیتا ہے۔ اس کی زشت خوتی اور تلخ نوائی غراب کا نقاضہ نہیں کہ اسلام '

قرآن مجید اور احادث میں کمیں مجی وشای اسلوب اور تلخ لیج کی تلقین ضیں کی گئے۔ یہ تلخ نوائی خیت (Negativity) کی پیدا کردہ ہوتی ہے جو صرف نی ممنوعات کہ غنوں اور فیوز پر پلنے والی شخصیت پیدا کر عمق ہے۔ جس طرح سکول ماشر بچوں کی پٹائی ہے اعصابی تاؤ میں کی محسوس کرتا ہے ای طرح طا بھی ذاتی محرومیوں اور خیت کا مداوا تلخ نوائی اور زشت خوئی میں طاش کرتا ہے۔ مائیک پر اس کا نہ ہی عظین و غضب بد عقیدہ پر پھٹکار واشت خوئی میں طاش کرتا ہے۔ مائیک پر اس کا نہ ہی عظین و غضب بد عقیدہ پر پھٹکار محاشرہ کے طرح معاصر پر معن طعن اور پر تھی مسلک والوں کی تحقیر۔ یہ سب پہلے اعصابی محاشرہ کے طرح مائی ہو آئی ہے اور دفت گزرتے کے ساتھ یہ آسودگی کے لیے ہوتا ہے بوتا ہے بھر اس کی عادت می ہو جاتی ہے۔ وہا کی ہو گئی خو استحال ہے! فظرت فائی ہو گئی خو استحال ہے! اشخال احد نے حسن رضوی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں اپنے مخصوص اسلوب میں اشخال احد نے حسن رضوی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں اپنے مخصوص اسلوب میں اشخال احد کے ہوئے کیا:

"- يلى بنياد پرست ہو نبيں سكا- بنياد پرست ہونے كے لئے پانچ چھ باتيں ضرورى ہيں اس كے لئے سب سے پہلا تھم يہ ہے كہ آپ سونے سے پہلا تھم يہ ہے كہ آپ سونے سے پہلا تھم يہ ہوكا تو نبيں دو سرے يہ تحقيق كرليں كہ آپ كى آماليہ ہموكا تو نبيں دو سرے يہ تحقيق كرليں كہ آپ كى آمانى ہيں سود تو شامل نبيں تيرے آپ كے چرے پر دشمن سے بات كرتے وقت مسراہٹ ہے كہ نبيں۔ اگر ايبا ہے تو پھر آپ بنياد پرست ہيں درنہ نبيں۔ اگر جی ان چےوں پر عمل كر سكا تو ميرے لئے يہ برے فحرى بات منيں۔ اگر مين بنياد پرست ہونا كوئى آسان بات نبيں۔"

(روزنامه جنگ لاءور 12 جولائي 1994ء)

۔ اشفاق احمد صاحب نے قرون اولی کے مسلمانوں کے کردار و عمل پر بنی جس معیار
کی بات کی ہے اس پر بھی' آپ اور اشفاق احمد صاحب تو کیا پاکستان کا برے سے بردا بنیاد
پرست بھی پورا نہیں از سکتا بالخصوص تیمری شرط کے لحاظ سے ۔ کہ بیتول آتش:
کفر و اسلام کی کچھ قید نہیں اے آتش
ہی ہو یا کہ برہمن ہو پر انسان ہووے

ووسرے سیکروں سے بھی نجات والانا بڑے گی-" اس خرك ساتھ علامہ اقبال كايد شعر ملاليس توبات كمال سے كمال تك جا چنجی ہے: چال عایم اندر مجد شر که ول در سید مل گدازیم اور بر اشعار بھی علامہ اقبال عی کے ہیں:

رکوں عی وہ لیو باتی نیس ہے وہ ول وہ آرزہ باتی شیں ہے نماز و روزه و قریانی و عج ي ب باق ب تو باق سي ب

كون باتى مسير؟ عن يا ملا؟

جكه علامه اقبال ے كيس يملے سودا يہ كمد كيا ہے:

عظ بی کی باتک و صلوة اور تو اے تاسح نہ جا فانہ تصاب میں بھی روز و شب عبیر ہے ینگ (ال مور: 8 جنوری 1994ء) کی" مولویوں کی جنگ" کی سرخی کے ساتھ طبع مونے والی سے خرجى لماحظه يجين

" سائل بل (نامد نگار) كزشته روز محله اقبال يور من وو مخلف ملكون = تعلق رکھنے والی مجد کے خطیوں میں مخن سی- مولوی جل حین طاہری نے مخلف کروں کی چیوں یر نصب 10 لاؤڈ سیکر میں ووسرے مولوی سید امان الله عفاری کو چینے کیا کہ آؤ مل کر آگ میں بیٹے جاتے ہیں یا کنویں میں کوو جاتے یں او سی سلامت رہا وہ سیا ہو گا۔ مولوی مجل حین نے مبابلہ کے لیے شمر میں اشتمار تنتیم کیے تھے مگر مولانا امان اللہ نے اس کا کوئی جواب سیس ویا-عای ہولیں نے ہر وقت مداعلت کر کے کمروں کی چھوں سے لاؤڈ سیکر اتروا ويئ شريس نا خوشكوار واقع ير تشويش يائي جا ري ي-"

اب لاؤؤ سيكر كا ذكر جلا ب تو اس طمن من جي كنكار كو خود كه لكف ك ضرورت شیں کہ اب اس صوتی آلودگی کے خلاف تو وہ حضرات بھی لب کشائی یر مجور او سے جو امارے پر علی وین کی مجھ ہوجھ رکھتے ہیں۔ روزنامہ جنگ "آل كى فينجيون سے كننے والے مونث":

"تردى شريف" ے مديث رسول:

"حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے مروى ب كه انهوں نے قربايا رسول الله سلی الله علیه و آله وسلم نے کما میں معراج کی رات ایسی جماعت کی طرف کزرا كد جن كے مونث آل كى فينچوں سے كائے جا رہے تھے۔ ميں نے جرائيل ے بع چھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کما کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ين جو جو بكه كت ين ال ير خود عمل نيس كرت\_"

اس مدیث پاک کی روشن میں ارد کرد نظر دوڑائیں ' مساجد ے ابھرنے والی آوازیں سیں ، ذہب نما سای جماعتوں کے قائدین کی تقاریر پر غور کریں مسلم جماعتوں کے طالب علم راہنماؤں کی مختار پر توجہ دیں اسلام اسلام کی رت لگانے والے قومی راہنماؤں کے بیانات کا تجوب کریں اور خود اینے قول و فعل کا محاسبہ کریں تو بات کمال سے کمال تک جا چینی ہے ۔ ماحول کی آلودگی کا رونا رونے والے صوتی آلودگی سے کیوں استے بے خریں۔ ای صدیث مبارک کی روشن میں ملا کا مطالعہ کریں تو کھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جائے عبادت کے بر علم مجد ملا کا قلعہ بن چکی ہے تو مائیک اس کا ہتھیار للذا وہ اس قلعہ ے محمود غرانوی بن کر دین کے حقیقی مفروضہ اور مبینہ دشمنوں پر حملہ آور ہو تا رہتا ہے۔ عام لوگوں كا لاؤة سيكر كے بارے ميں جو رويہ ہے اس كا روزنامہ جك (لاہور: 2 جنورى 1994ء) کی اس خرے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کی سرخی ہے۔ "مولوی کے نام چور کا

"موڑ کھنڈا (نامہ نگار) چودہ سو سال سے عیسائی مبلغ جو نہ کر سکے وہ ہمارے علماء نے خود کر دکھایا اور مسلمان قوم کو اسلام مخالف قوتی تقیم نہ کر عیس چودھویں صدی کے خود ساختہ علماء نے مسلمانوں کی عظیم قوم کو تقتیم کر دیا۔ خاص كر ان مولويوں نے ساجد كے لاؤڈ سيكروں كے ذريع سدها رست و کھانے کی بجائے ایک دو سرے یہ مجیر اچھالنا شروع کر رکھا ہے۔ یہ بات محمدی مجد میں لاؤڈ سیکروں کے 6 طاقور ہون ا آرنے والے چوروں نے ایک خط میں کی جس میں لکھا ہے کہ اب ہم امید رکھتے ہیں کہ دوسری ساجد کے مولوی صاحبان لاؤڈ سیکروں کو تفتید کی بجائے تغیری انداز میں استعال کر کے اوگوں کو اسلام کے عین مطابق رستہ وکھائیں کے بصورت دیکر جمیں اہل شرکو بعض مجدوں کے بارے میں یہ بھی سنے میں آیا ہے کہ وہاں خالی مجد میں لاؤڈ سیکر پر ٹیپ چلا دیا جاتا ہے۔ مجد میں سننے والا کوئی نمیں ہوتا لیکن پورے مطے کو یہ ثیپ زیروستی سنتا ہوتا ہے۔

وین کی سیح ضم رکھنے والے اہل علم خواہ کی کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں بھی یہ کام نسیں کر کتے لیکن ایبا ان مجدول میں ہوتا ہے جہاں انظام علم دین سے ہاواقف معرات کے ہاتھ میں ہے۔ بہا اوقات یہ معرات پوری نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ اسے دین کی تبلغ کا ایک ذریعہ سیجھتے اور اسے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اصول بھی بہت غلط مشہور ہو گیا ہے کہ نیت کی اچھائی سے کوئی غلط کام معاشرے میں یہ اصول بھی بہت غلط مشہور ہو گیا ہے کہ نیت کی اچھائی سے کوئی غلط کام بھی جائز اور سیح ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کی کام کے درست ہونے کے لیے صرف لیک نیتی علی کائی ضمی اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے اور لاؤڈ سیکر کا ایبا خالمانہ استعمال نہ صرف یہ کہ وعوت و تبلغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس کے الئے استعمال نہ صرف یہ کہ وعوت و تبلغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس کے الئے میں درو استعمال نہ صرف یہ کہ وعوت و تبلغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس کے الئے مندی اور داموزی کے ماتھ چند فکات ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

(۱) مشہور محدث معنوت عربین شبہ نے مدید منورہ کی آریخ پر جار جاروں میں بری مفسل کتاب تکھی ہے جس کا حوالہ بڑے بڑے علاء و محد ثمین بیشہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب بیل انہوں نے ایک واقع اپنی مند سے روایت کیا ہے کہ ایک واقع صاحب معنوت عاکشہ رضی اللہ عنها کے مکان کے بالکل سامنے بہت بلند آواز سے وقع کما کرتے تھے۔ قاہر ہے کہ وہ زبانہ الوَوْ بینیکر کا نہیں تھا لین ان کی آواز بہت بلند تھی اور اس سے معنوت عاکثہ رضی اللہ عنها کی کیموئی میں فرق آن تھا۔ یہ معنوت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ظافت کا زبانہ اللہ عنها کی کیموئی میں فرق آن تھا۔ یہ معنوت کارے شکایت کی کہ یہ صاحب بلند آواز سے میرے گھرکے سامنے وعظ کتے رہتے ہیں جس سے بچھے آنکیف ہوتی ہے اور جھے کی اور کی آواز سائی نہیں وہی۔ معنوت عرب اس سے منع کیا گیر شروع کر وہا۔ معنوت کی آواز سائی نہیں وہی۔ معنوت عرب ان صاحب کو پہنام بھیج کر انہیں وہاں وعظ کئے سے منع کیا گیر شروع کر وہا۔ معنوت کر کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جاکر ان صاحب کو پہنام بھیج کر انہیں وہاں وعظ کئے سے منع کیا گیر شروع کر وہا۔ معنوت عرب کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جاکر ان صاحب کو پہنا اور ان پر تعزیری سزا جاری کی افزار اللہ یہ العربی نوی شب می کا ج ا

(2) بات صرف یہ نیس تھی کہ حضرت عائشہ اپنی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتی تھیں بلکہ دراصل وہ اسلامی معاشرے کے اس اصول کو واضح اور نافذ کرنا چاہتی تھیں کہ کسی کو کسی (الہور: 8 فروری 1994ء) میں مولانا محمد تقی عثانی کے مضمون بعنوان "لاؤڈ پیکر کا ظالمانہ استعال" ہے چند اقتباسات پیش ہیں۔ مولانا محمد تقی عثانی نے ولسوزی سے یہ مضمون تلم بند کر کے ان لاتعداد پاکتنانیوں کے گوش تھیجت نیوش کی ترجمانی کی ہے جو اچھی بات تو سنتا چاہتے ہیں تحراس کے لیے اجھے اسلوب کے بھی متعنی ہیں نہ کہ لاؤڈ سپیکر کی سان پر چڑھی زبان کی کثار!

مولانا محر تقی عیمی رقم طرازیں:

" ظلم صرف بیری نہیں ہے کہ کی کا مال چین لیا جائے اے جسمانی تکلیف کی پنچانے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے بلکہ عربی زبان میں "ظلم" کی تعریف کی عی ہے کہ "کسی بھی چیز کو بے جگہ استعال کرنا ظلم ہے" چونکہ کسی چیز کا بے محل استعال بیقینا کسی نہ کسی کو تکلیف پنچانے کا موجب ہوتا ہے اس لیے ہر الیا استعال "ظلم" کی تعریف میں واطل ہے اور اگر اس سے کسی انسان کو الیا استعال "ظلم" کی تعریف میں واطل ہے اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پنچی ہے تو وہ شری اضبار سے گناہ کیرہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے شی اس طرح کے بہت سے گناہ کیرہ اس طرح رواج پا گئے ہیں کہ اب عام طور سے ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہاتی نہیں رہا۔ "ایڈا رسانی" کی ان طور سے ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہاتی نہیں رہا۔ "ایڈا رسانی" کی ان کے شار صورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ کے شار صورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ

اگر کوئی خالص اور ندہی پروگرام ہو تو اس میں بھی لوگوں کو لاؤڈ پیکر کے ذریعے ذروی شریک کرنا شری اختبار ہے ہرگز جائز نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے محاشرے میں سیای اور ندہی پروگرام منعقد کرنے والے حضرات بھی شریعت کے اس اہم عظم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سیای ندہی جاس کے لاؤڈ پیکر بھی دور دور تک مار کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی فض اپنے گھر میں نہ آرام ہے سو سکتا ہے نہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے۔ لاؤڈ پیکر کے ذریعے اذان کی آواز دور تک پانچانا تو پر حق ہے لیکن محدول میں وعظ اور تقریبی یا ذکر و خلاوت لاؤڈ پیکر پر ہوتی ہیں ان کی آواز دور تک پانچانا ہو آ ہے دور دور تک پانچانے کے لیے لاؤڈ پیکر کی سرے سے ضرورت می نہیں ہے یا صرف اندرونی بارن سے باسائی کام چل سکتا ہے لیکن بیرونی لاؤڈ پیکر پوری قوت سے کھلا ہو تا ہو اور اس کے نتیج میں یہ تواز محلے کے گھر گھر میں اس طرح پینچتی ہے کہ کوئی شخص اس اور اس کے نتیج میں یہ تواز محلے کے گھر گھر میں اس طرح پینچتی ہے کہ کوئی شخص اس حاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

ے کوئی تکلیف نہ پنچ نیز یہ بتانا چاہتی تھیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا پر وقار طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ امام احمد نے اپنی مند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ سند منورہ کے ایک واعظ کو وعظ و تبلیغ کے آواب تفسیل کے ساتھ بتائے اور ان آواب میں یہ بھی فرمایا کہ:

"اپنی آواز کو انبی لوگول کی حد تک محدود رکھو جو تمہاری مجلس میں بیٹے ہیں اور انبیں بھی ای وقت تک دین کی ہاتمی ساؤ جب تک ان کے چرے تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ جب وہ چرے بھیرلیں تو تم بھی رک جاؤ اور ایبا بھی نہ ہوتا چاہیے کہ لوگ آپس میں ہاتمیں کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دو بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہو پھر جب وہ تم سے فرائش کریں تو انہیں دین کی بات ساؤ۔"

کریں تو انہیں دین کی بات ساؤ۔"
(مجمع الردائد میں : 191 ج 1)

(3) حضرت عطاء بن الى رباح برے اونچ ورج كے تابعين ميں سے بيں۔ علم تغير و حديث ميں ان كا مقام مسلم ب ان كا مقولہ ب كه "عالم كو چاہيے كه اس كى آواز اس كى اپنى مجلس سے آئے نہ بوھے"

(اوب الاء ملاء والا سباء للمائي ص 50)

(اوب الاء ملاء والا سباء للمائي ص 50)

(4) يه سارے آواب ورحقیقت خود حضور سرور کوئين صلی الله عليه وسلم نے اپنے قول و فعل ہے تعلیم فرمائے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کے پاس ہے گزیہے وہ تجد کی نماز ہیں بلند آواز ہے خلاوت کر رہے تھے آپ نے ان ہے بوچھا کہ وہ بلند آواز ہے کیوں خلاوت کر رہے ہیں؟ حضرت عرش نے جواب ویا کہ ہیں سوتے کو جگا آ ہوں اور شیطان کو بھگا آ ہوں۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سوتے کو جگا آ ہوں اور شیطان کو بھگا آ ہوں۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا ساپت کر وہ (مفکوۃ می: 107 ج ۱)

اس کے علاوہ حضرت عائشہ ای سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تہ ہو کے علاوہ حضرت عائشہ اللہ علیہ وسلم جب تہ ہو کے بیدار ہوتے تو اپنی بستر سے آہ تھی کے ساتھ اٹھتے تھے (الکہ سونے والول کی نیند خراب نہ ہو)۔

(5) انبی احادیث و آثار کی روشنی میں تمام فقهاء امت اس بات پر متفق ہیں کہ تجد کی نماز میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے کمی کی نمیند فراب ہو ہر کر جائز نہیں۔ فقهاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے گھر کی چست پر بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ

لوگ سورے ہوں تو تلاوت كرتے والا كنكار ب (خلاصہ الفتاوى ص: 103 ج اوشاى ص 403 ج ا وص 444 ج ا) ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہ سوال ایک استفتا کی صورت میں مرتب کیا تھا کہ بعض ساجد میں شینے اور زاور کی قرات لاؤڈ سیکر پر اتنی بلند آواز ے ك جاتى ب كد اس سے كلے كى خواتين كے ليے كمروں من نماز يوصنا مشكل ہو جاتا ب نيز جن مریض اور کزور لوگوں کو علاجا" جلدی سونا ضروری ہو وہ سو نہیں سکتے اس کے علاوہ باہر کے لوگ قرآن کریم کی علاوت اوب سے سننے یر قاور شیں ہوتے اور بعض مرتبہ ایا بھی ہو آ ہے کہ طاوت کے دوران کوئی حدے کی آیت آ جاتی ہے سنے والول پر حدہ واجب ہو جا آ ہے اور یا تو ان کو پت ہی شیں چاتا یا وہ وضو سے شیں ہوتے اس کیے سجدہ سی کر سکتے اور بعد میں بھول ہو جاتی ہے۔ کیا ان طالات میں تراوع کے دوران بیرونی لاؤؤ سيكر بلا ضرورت زور سے كھولنا شرعاً جائز قسي ہے۔ يہ فتوى مابانہ ابلاغ كى محرم 1407ھ کی اشاعت میں شائع ہوا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اختلافی مسلم نہیں ہے اس ر تمام مكاتيب فكر كے علماء متفق جي- مجدول اور دبي اجماعات ميں لاؤڈ سيكر كے ب جا استعال سے دین کی انتائی غلط نمائدگی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ تو سے ہوتا ہے کہ بعض لوگ دین اور الل دین عی سے بیزار اور مخفر ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ایے بھی ہوتے میں جو اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں محراس کی شکایت کرتے ہوئے اس کیے ڈرتے ہیں کہ کمیں ان کے دین و ایمان پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ ان دونوں تھم کے لوگول کے سائے وین کی محمح تمایندگی کرنا مارا فرض ہے"

مولانا محد تقی کے اس شدرہ کے بعد 19 فروری 1994ء کے روزنامہ "جنگ" (الامور) کا اداریہ بین ان "مساجد میں لاؤڈ سیکر کا غیر ضروری استعال" بھی ملاحظہ کیجئے:

" مريم كورث أف باكتان كے چيف جش معرفر جش واكثر تيم حسن شاو نے
" أرة ارض جابى كے دھانے پر" كے موضوع پر منعقد كير جانے والے ايك
سينار ت خطاب كرتے ہوئے كما ب كد عدالتيں مساجد ميں لاؤة سيكر كا فير
ضرورى استعال دوكنے كے ليے اپنا اصول بنا دبى بيں۔

وطمن عزیز میں ساجد میں لاؤؤ سیکر کا انتقائی ہے دردی کے ساتھ استعال کیا جا رہا ہے۔ شروں کی بردی تعداد ایک نوع کے ذہنی تشیخ کے عالم میں ہے۔ فضا میں شور کی آلودگی اس حد تک بردہ سی ہے کہ اس نے عوام کی ساعتوں اور ذہنوں کو بری طرح ستاڑ کر دیا ہے۔ مساجد میں لاؤڈ سیکردں کی آداز کو اس قدر

سرف قانون کی ظاف ورزی ہے بلکہ معاشرہ کے سکون کے ظاف گھناؤتا جرم ہے جس کو روکنا انظامیہ اور حکومت کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کمکی تشخص کے حوالہ سے مخلف مساجد کی موجودگی بین یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس کا جی جاہے اور جہاں جی چاہے نہ جب کہ جس کا جی منافرت پھیلانے اور لوگوں کو ایڈا پہنچانے کے لئے لاؤڈ سینیکر کو استعال کرتا جاہے نہ جب انہوں نے کہا کہ اسلام نے حقوق العباد کو بری ابہت دی ہے اور قرآن پاک بین ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کے لئے آسائیاں پیدا کرتا اور انہیں پریشانیوں سے محفوظ کرتا جاہتا ہے۔ سورۃ القمان بیں شور اور کر خملی کو تاپندیدہ عمل قرار دیا ہے۔

قبل اذیں وکیل استفاہ مسلم لیگ (ج) کے راہنما منیر اجر خان نے اپ دلا کل میں کما کہ مساجد میں اذان اور خلبہ جد کے علاوہ لاؤڈ سیکر کا استعال غیر شروری ہے اور اس کے ناجائز استعال کی وجہ سے ملک میں ذہبی منافرت بھیلتی ہے۔ انہوں نے کما کہ لاؤڈ سیکر پر دیمانوں میں چندو ماتھتے اور نمبروار کی تعریف کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور کئی کم نعیم یافتہ امام مسجد سیکر پر کیسٹ لگا کر خود سو جاتے ہیں جبکہ بورا محلہ جاگئے لگتا ہے۔ طلبہ اور مریضوں کو شدید مشکلات اور تکایف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کما کہ لاؤڈ سیکر کے بے جا استعال سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو سیکر کے بے جا استعال سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو کیا ہے اور لوگوں کو گئی نامیاں لگ گئی ہیں۔ انہوں نے کما کہ لاؤڈ سیکر کے کا جائز استعال کی وجہ سے آج لوگوں نے مساجد کے نزدیک مکان لینا بند کر دیے ہیں اور نامیان استعال کی وجہ سے آج لوگوں نے مساجد کے نزدیک مکان لینا بند کر دیے ہیں اور

ان پااٹوں اور مکانوں کی قیمت کم ہوگئی ہے جو کہ ہمارے لئے لھے تخریہ ہے۔
وکیل استفاۃ رکن صوبائی اسمیل بنجاب عبیدائلہ فیخ نے اپنے ولا کل جی کما کہ آج آیک علاقہ جی چھے ہے اپنے والا کل جی کما کہ آج آیک علاقہ جی چھے ہے لے کر آٹھ تک مساجد موجود جیں اور ہر معجد جی آٹھ سینیکر آورداں جی جی جب انہوں نے کما کہ آج لاؤڈ چی جب جا استعمال کی وجہ ہے کئی ہوے ہوے علاء اور سکالروں کی ہاتوں کو ہی لوگ ایجیت نہیں دیتے۔ انہوں نے کما کہ لوگ جا کہ کی نماز کی اوائیگی کے لئے اپنے گھروں میں بیٹے کر مولوی صاحب کی تقریر ختم ہونے کا انظار کرتے جی اور جونمی ان کی تقریر ختم ہوتی بیٹے کر مولوی صاحب کی تقریر ختم ہونے کا انظار کرتے جی اور جونمی ان کی تقریر ختم ہوتی اپنی اپنی ہے معجد نمازیوں سے بخر جاتی ہے۔ انہوں نے کما کہ غریب مزدور لوگ جن اپنی اپنی ووزی کمانے کے بعد شخصے بارے ترات کو دو بیکے گر کینچ جی تو انہیں آرام نصیب نہیں ووزی کمانے کے بعد شخصے بارے ترات کو دو بیکے گر کینچ جی تو انہیں آرام نصیب نہیں ہوتی۔ الوق سینگر کے بے جا استعمال کے حوالہ سے قانون موجود ہے گر اس پر مملدر آلہ بیس ہو رہا۔ انہوں نے کما کہ کئی مرجہ دو سرے فرقہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں نمیں ہو رہا۔ انہوں نے کما کہ کئی مرجہ دو سرے فرقہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں نمیں ہو رہا۔ انہوں نے کما کہ کئی مرجہ دو سرے فرقہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں نمیں ہو رہا۔ انہوں نے کما کہ کئی مرجہ دو سرے فرقہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں

وصیما رکھنے کے لیے قوانین موبود ہیں کہ ان کی آواز مساجد کی صدود ہے باہر نہ جائے کین ان پر عمل ور آمد محض اس لیے نہیں ہو پا آ کہ اے نہ ہی امور بی مداخلت سمجھ کر امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ کیا جائے۔ بچوں بیاروں اور طلباء پر الاؤٹ سیکروں کے بے جا غیر ضروری استعال ہے جو بیت رہی ہے اس نے انہیں ایک کرب میں بیٹا کر دیا ہے۔ قرآن کریم مومنوں کو اپنی آواز نچی رکھنے کا تھم دیتے ہوئے گدھے کی آواز کو (اس کے انہائی بلند ہونے کی وجہ ہے) کا تھم دیتے ہوئے گدھے کی آواز کو (اس کے انہائی بلند ہونے کی وجہ ہے) آواز ہے کرار دیا ہے تو اس فران النی کی موبودگی میں لاؤڈ سیکر پر بے موقع پوری آواز ہے کی جانے والی تقریوں اور چندہ ماتھنے کی اپیلوں کو کس طرح پہندیدہ اور جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ عدالتوں نے اس نمایت حساس موضوع پر رہنما اور جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ عدالتوں نے اس نمایت حساس موضوع پر رہنما اصولوں کی تدوین کا آغاز کر کے آیک نمایت مستحس اقدام کیا ہے۔ توقع کی جائی اصولوں کی تدوین کا آغاز کر کے آیک نمایت مستحس اقدام کیا ہے۔ توقع کی جائی جائے گا اور پھر اس پر بوری قوت ہے عمل در آمد کروا کر قوم کی اس بڑی اذبت سے نجات دلائی جائے گا۔ دلائی جائے گا۔ تو جائے گا۔"

## لارد سپيكرعواي عدالت مين: "

"جنگ عوامی عدالت" میں لارؤ سپیر کا مسئلہ چیش ہوا جس کی ربورشک (جنگ لاہور 3 اپریل 1994ء) بلا تبصرہ چیش ہے:

"لاہور (جنگ عوای عدالت رپورٹ) جنگ عوای عدالت جی "مساجد جی لاؤڈ سپیکر کا استعالی" کے سلسلہ جی تجین رکنی جیوری نے وکلائے استغاجہ اور وکلائے صفائی کے ولا کل سفنے کے بعد اپنے متفقہ فیطے جی کما ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے ناجائز استعال کو ممنوع قرار وط جائے اور مساجد کے اندر موجود لوگوں تک ہی آواز پہنچانے تک ہی لاؤڈ سپیکر کی اجازت کا جواز ہو سکتا ہے۔ اذان کے لئے لاؤڈ سپیکر استعال کیا جا سکتا ہے لین اس کا بھی ایسا بندوبت ہونا چاہیے کہ اذان کی حرمت برقرار رہے اور یہ شور جی تبدیل نہ ہو جائے۔ بندوبت ہونا چاہیے کہ اذان کی حرمت برقرار رہے اور یہ شور جی تبدیل نہ ہو جائے۔ بندالت سید عبدالر حلی نظری کونسل کے رکن سید افضل حیدر" مشیر وفاقی شری عدالت سید عبدالر حلی نور وانشور پروفیسر اصغر ندیم سید پر مشتل تھی جبکہ پروگرام کی میزبانی کے فرائض اجمل ستار ملک اور اسلم جاوید نے انجام دیے۔ جیوری نے اپنے کی میزبانی کے فرائش اجمل ستار ملک اور اسلم جاوید نے انجام دیے۔ جیوری نے اپنے میں مزید کما کہ جم سمجھتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کو دکاندار" سینما مالکان" تھیشر میرکس" سیای مقاصد کی ترویج اور بیک جگوں پر بے جا استعال کیا جاتا ہے جو کہ نہ سیرکس" سیای مقاصد کی ترویج اور بیک جگوں پر بے جا استعال کیا جاتا ہے جو کہ نہ

کرنے کی وجہ سے محلوں میں فائرنگ کر دی جاتی ہے اور کئی ہے گناہ مسلمان مرے اور زخمی کر دیئے جاتے ہیں۔

وكل صفائي اليريشل وي كمشنر (جزل) لاجور سجاد احمد في اين ولا كل مي كها كه لاؤة سیکرے استعال کا سکلہ ساوہ نہیں ہے بلکہ اس میں کئی چید گیاں ہیں جنیں طل کرنے كے لئے ہم ب كے اور وسد وارى عائد ہوتى ہے۔ وكيل صفائى مولانا تھ صديق ہزاروی نے اپنے ولائل میں کما کہ سے غلط تاثر ہے کہ لوگ لاؤڈ سیکر کے کثرت استعمال کی وجہ سے مساجد میں نمیں آتے۔ اس کی اور وجوہات ہیں اور لوگ شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے نمیں آ مکتے ہوں سے۔ انہوں نے کما کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری ساری رات جاری رہنے والے ساس جلسوں میں سیکٹوں لاؤڈ سیکروں کی وجہ سے عوام کا کوئی حرج تنیں ہو یا محر مجد کے لاؤڈ سیکروں کی وجہ سے ان میں باریاں برم رہی ہیں۔ انسول نے کما که وراصل لوگ اب ساری راتی وی ی آر اور دیگر پروگرام دیچه کر میج سوتے ہیں اس کے اذان اور علاوت کی آواز ے ان کے آرام میں ظل آیا ہے اور وہ تک ہوتے یں۔ انہوں نے کیا کہ پٹک بازی میں ساری رات بلز بازی کی جاتی ہے مر اس یر کوئی اعتراض نمیں کریا لیکن علاء کے وعظ کی مخالف کی جاتی ہے۔ انسوں نے کہا کہ جمارا نظریہ ب كد لاؤد سيكر كا ب جا استعال نبيل مونا جاب كين اس كا استعال بهت ضروري ب کیونکہ ہماری خواتین جو معجد میں نہیں آسکتیں وہ اپنے گھروں میں بیند کر دینی مسائل کو س كر استفاده كر عتى جي-

وكيل صفائي خطيب جامعہ الحبيب سائدہ مولانا عبدالواحد قريش نے اپنے ولائل جن كها كه لاؤڈ سپيكر كے غير ضرورى استعال كا اصل جرم تعليم كى كى ہے اور كم تعليم يافۃ طبقہ تمى بحق جگہ جرم كرليتا ہے اس ليے مساجہ جن وہى تعليم يافۃ افراد كو امام مقرر كيا جائے نہ كه لاؤڈ سپيكر كو فتم كر ويا جائے۔ انہوں نے كما كہ لاؤڈ سپيكر كے ذريعہ وعظ من كركئي لوگ جارے پاس آتے ہيں جنہيں عسل اور وضو كا طريقہ بحى نہيں آتا تھا انہوں نے كما كہ لوگوں كو نيكى كى طرف ماكل كرنے كے لئے دور تك آواز پنجانا ضرورى ہے۔ انہوں نے كما كہ لوگوں كو نيكى كى طرف ماكل كرنے كے لئے دور تك آواز پنجانا ضرورى ہے۔ انہوں نے كما كہ سے بحى ممكن ہے كہ كئى مريض سپيكر كے ذريعہ روحانی غذا حاصل كر كے بہتر ہو جائيں اور انہيں شفاء مل جائے۔

وكيل سفائي شيعه عالم وين مولانا ظفر على رائے نے اپنے ولائل ميں كما كه پيفام اللي كو دوسروں تك پنچانے كے لاؤڈ سيكر كا استعال ضرورى ب البتہ اس كے استعال كے

والہ سے بات ہونی جاہیے۔ انہوں نے کما کہ جمال کل فہہی منافرت پھیلانے کا تعلق بہ و اس سلطہ جی صرف لاؤڈ سیکر ہی نہیں بلکہ اخبارات اور ریڈیج بھی نہیں و سیای منافرت پھیلاتے ہیں اور لوگ اس سے ٹک آ چکے ہیں۔ انہوں نے کما کہ لاؤد سیکر کو مورد الزام نصرانا جابلانہ بات ہے۔ افراد گناہ گار ہو کتے ہیں آلات بھی قصور وار نہیں ہوتے۔ انہوں نے کما کہ انسانی فطرت ہے کہ اس کروہ آواز سے آکلیف ہوتی ہے جبکہ خوش الحانی سے اس کو گئی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ لاؤڈ سیکر کے استعال پر اس وقت کمل پابندی گئی چاہئے جب تبلیخ اسلام کے لئے دو سرا لاؤڈ سیکر کے استعال پر اس وقت کمل پابندی گئی چاہئے جب تبلیخ اسلام کے لئے دو سرا میا کر ویا جائے۔"

عبدالقادر حسن معروف کالم نگار ہیں۔ وہ 4 جون 1994ء کے جنگ میں رقم طراز ہیں:
"مساجد کے لاؤڈ سیکروں کا مسرفانہ استعمال کے عروج کا زمانہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔ اس
وقت صالت یہ تھی کہ مولوی صاحب تو بند جرے میں خرائے لے رہے ہوتے تھے لیکن
لاؤڈ سیکر آن رہتا تھا اور اس پر تقریروں کے نیپ جل رہے ہوتے تھے۔ صالت یہ ہو محنی
شخی کہ راتوں کو جو تھوڑا بہت سکون کسی کے جصے میں آ سکتا تھا وہ بھی فارت ہو گیا تھا۔
یساں تک کہ گھروں میں نماز اوا کرنے والوں کو نماز کی عبارتیں بھول جاتی تھیں صالانکہ نماز
اس قدر ازیر ہوتی ہے کہ یہ بے خیالی میں بھی درست پڑھی جا سکتی ہے لیکن آپ کے
کانوں میں چھ اور انٹر جا رہا ہو تو نماز بھی بھول سکتی ہے۔ آج بھی کم و بیش بی صالت

یہ الاؤٹ سیکر جو کمی مسجد کی تقیرے پہلے جی خرید لیا جاتا ہے اور یہ تو آپ کو مطوم جل ہے کہ مسجد بیشہ زیر تقیر رہتی ہے ایک زمانے بیں ہمارے علماء کے نزدیک باجائز تھا اور اس کا استعمال حرام تصور ہوتا تھا۔ کاش کہ علماء کرام اپنے اس مفید فتوئی ہے رہوئ نہ کرتے لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ کمی مسجد کا پنہ تی الاؤڈ سیکر ہے ما ہے جو اس کے میاروں پر اتنی بڑی تعداد میں آورداں ہوتے ہیں کہ انہیں وکھے کر تی خوف آنے لگتا ہے جب تمام باران جالو ہو جاتے ہیں تو خوف و دہشت کا آپ خود تی اندازہ کر لیں۔ غلاظت ایک تو گئی کوچوں میں بڑی ہوئی ملتی دو سرا شور بھی پلوش کا بہت برا سب ہے اور اس سے انسان چڑ چڑا ہو جاتا ہے بلکہ حکیم سعید صاحب کے بقول شور سے خون میں کیسٹرول بڑھ جاتا ہو جاتا ہے بلکہ حکیم سعید صاحب کے بقول شور سے خون میں کیسٹرول بڑھ جاتا ہے بلکہ حکیم سعید صاحب کے بقول شور سے خون میں کیسٹرول بڑھ جاتا ہے بو ول کی بیاری کا سب ہے۔ قرآن و صدیث ہے الاؤڈ سیکیر کے بارے میں کوئی ہائت تو نبیں مل حکی کہ اس زمانے میں یہ افزات موجود نبیں تھی لیکن شریعت میں احزام ہائت تو نبیں مل حکی کہ اس زمانے میں یہ افزات موجود نبیں تھی لیکن شریعت میں احزام ہائت تو نبیں مل حکی کہ اس زمانے میں یہ افزات موجود نبیں تھی لیکن شریعت میں احزام ہائت تو نبیں مل حکی کہ اس زمانے میں یہ افزات موجود نبیں تھی لیکن شریعت میں احزام ہائت تو نبیں مل حکی کہ اس زمانے میں یہ افزات موجود نبیں تھی لیکن شریعت میں احزام

14

"پاکستانی کلیر" (س: 188) میں مفتی محمد شفیع کی " آلات جدید کے شرقی احکام" کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے:

"آلہ کبرالصوت کا استعال نمازوں میں ورست نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے ا مادہ طریقہ مسنونہ کے ساتھ بردی جماعتوں میں کبرین کے ذریعے تجبیرات استقبالیہ کی آواز آخری مفوف تک پہنچائی جاکیں یک جامع خیرات و برکات اور مفاسد سے پاک طریقہ ہے ای کو افتیار کرنا چاہیے"

چنانچہ جن مولویوں نے اپنی مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعال میں پہل کی انہیں خاصی كالفت كا سامنا كرنا برا- راشد چوبدرى "لاؤؤ سيكر كے ظاف فتوى" ميں ذاتى يادوں كے حوالہ سے تقریباً چوتھی وصائی کے ہارے میں لکھتے ہیں کہ لاہور میں ریلوے سٹیش کے قریب آسر الیشیا بلد تک میں واقع مجد کے خطیب مولانا عبدالحمید بنجاب بوندرشی کے كريجويث سفے اور سوث اور كلنائي لكاكر المت كراتے تھے۔ وہ جعد كے خطب كو مائكروفون ك ذريع ت مجد على رك ريري ريا آواز بلند سنات تن اور اي خطب مي عشل كو بحى وطل دیتے تھے۔" ان کے خلاف جمازی سائز کے یوسٹرچیاں کیے مجے "جن میں فتوی دیا کیا تھا کہ لاؤڈ سیکر پر نماز روصانا حرام ہے۔ اس نتوی کے نیچے بے شار علاء کے و سخط تھ جن میں سری معید امر وزیر خال اور شای معید کے امام چیش چیش تھے۔" راشد چوہدری اس مسمن میں مزید لکھتے ہیں "مولانا عبدالحمید کے بعد مولانا جمد بخش مسلم كا نام بين چکا ہے مولانا مجی کر بجویت تھے افہوں نے امامت کا آغاز لاہوری دروازہ کے باہر بالح میں واقع سجدے کیا انسوں نے اس معجد میں لاؤڈ سیکر کا انتظام کیا ان پر بھی کفر کا فنوی لگا کین وہ حق پر قائم رہے ان دونوں کر بجویت اماموں نے جاتل ملاؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس ك بعد لاہور ك شروں نے ويكھاكم براس سجد بين لاؤة سيكر لكا جس ك امام نے لاؤة سیکر کی آواز کو شیطان کی آواز قرار ریا تھا اور خود وہ حضرات جن کے دستھا فتوی پر موجود تھے اپنی اپنی مساجد میں لاؤڈ سیکر استعال کرتے رہے۔"(۵)

اس نوعیت کا ایک مضمون بعنوان "چند پرانے اعتقادات" اصغر علی گرال کا ہمی ہے جس کے بموجب:

"امرتسر میں مسجد خبر دین غالبًا پہلی مسجد تھی جہاں لاؤڈ سیکر نصب ہوا تکر ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں اس کے خلاف زیروست بیجان تھا۔"(۱) اصغر علی گھرال نے البت یہ نہیں بتایا کہ ایسا کس سال میں ہوا تھا۔

انسان کی جو سمولیات ملتی ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے آرام و مکون کا خیال ر کھنے کی جو روائت ملتی ہے اس کے مطابق تو کسی وروازے پر تین بار وستک ویے کے بعد آگر جواب نہ ملے تو حدیث مبارک کے مطابق لوث آنا جاہیے۔ حضرت عمر کا دیوار پھلانگ كر لهو و لعب من مشغول لوكول كو يكزنے كا واقعہ سب كو معلوم ب كه ظيفه وقت كو كمى كى یرائیویی میں مداخلت پر مختی ڈانٹ پڑی تھی اور وہ مس قدر معذرت خواہ ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزرا نے جعد کے روز لوگوں کو رائے پر نماز کے لئے کھڑے ویکھا تو انسیل شاہراہ عام سے ہٹا دیا اور کما کہ مجدیں بوی کرو لیکن رائے مت روکو- اسلام میں عام شری کے حقق كا مسئلہ اس قدر سجيدہ اور اہم ب كه اسلام كے نام ير كسى كو جرات شيس ہو سكتى ك وہ کی کے آرام میں خلل انداز ہو لیکن قدم پر موجود مساجد کے لاتعداد لاؤڈ سیکروں نے شہری زندگی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ اول تو یہ سئلہ ای خور طلب ہے کہ کوئی نئ مجد پرائی سجد سے کتنے فاصلے پر بنتی جاہیے اور آبادی اور نمازیوں کی تعداد اور ضرورت کے مطابق بی کسی مجد کی تعمیر ہونی جاہیے تاکہ احرام مساجد باتی رہے لیکن جو مساجد موجود ہیں ان کے ذریعہ لوگوں کو روحانی سکون ملنا جاہیے نہ کہ روحانی اذیت۔ مناسب تو بیہ ب كه علاقے كى كسى أيك مسجد كى اذان لاؤؤ سينيكر ير سنا دى جائے جس كى آواز اس علاقے میں چنج جاتی ہے لیکن آگر ہر مسجد کی اذان سانی ضروری ہے تو صرف اذان سائی جائے اور اس كے بعد نمازيوں كو نماز كے لئے آزاد چيوڙويا جائے ماكہ وہ كسى هم كے شور وغل كے بغير نماز اوا كر عليس-"

ہم مسلمان اپنے فرموم مقاصد کے لئے معجد میں لاؤڈ سیکر کو کس طرح ہے استعال کرتے ہیں اس کا اندازہ جنگ لاہور (20- مئی 1994ء) کی اس نبرے لگایا جا سکتا ہے:

"جرات (نمائندہ جنگ) گور نمنٹ عبدالحق اسلامیہ کالج جلالپور جناں کے سفر میں گزشتہ روز انٹرمیڈیٹ اسلامیات گروپ اے کا پرچہ شروع ہوا تو ایک طالب علم نے قربی معجد میں جا کر لاؤڈ سیکر پر قرآنی آیات اور اعادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا اور تمام پرچہ لاؤڈ سیکر پر حل کرا دیا سیزننڈنٹ کی اطلاع پر پولیس نے طالب علم مولوی کو معجد سے گرفآر کرکے مقدمہ درج کر لیا ہے۔"

## "مفاسد سے پاک طریقہ:"

واضح رہے کہ بعض اور جدید ایجادات کی مائند لاؤڈ سیکر بھی دینی طلقوں میں خاصی ور تک زیر عماب رہا اور اکسے "شیطان کی آواز" قرار دیا جا یا تھا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے

اورنگ زیب قاسمی

خالين فيش بن:

نیاز مح يوري نے اين ايک سوائي مضمون "والد مرحوم" ميں اور نگار" ميں تيره برس كى عر میں مدرسہ اسلامیہ ( مح ہور) میں حفظ قرآن کے سلمہ میں جو مشاہرات کے ان کے اڑات کے بارے میں ہوں میان کیا ہے:

"... اس مدرسه كا حافظ خانه تها بيه برا قديم ندجي اداره تها جس من طلباء كو قرآن حفظ كرايا جانا تما اور اس ب وردى ك ساتھ كه اس ك خيال سے ميرے رو تھے اب بھى كرے ہو جاتے ہيں .... يمال جو عذاب بجوں ير نازل ہواكر يا تھا اس سے مي كيا شركا جر محض واقت تھا۔ مسج سے روپسر تک حافظ خانہ کی سج و بکار اور بچوں کی آہ و بکا سے مجھے سخت تکلیف چھپی تھی... حافظ خانہ کے وجود نے جو بالکل ایک ندیج کی حیثیت رکھتا تھا میرے اندر خدمب کی طرف سے ایک خاص کیفیت احراز پیدا کر وی تھی...." يه 1897ء كى بات ب اب 1983ء من صورت عال لماحظه يجك :

روزنام "بنگ" (لاہور: 13- نومبر 1983ء) کی خبر بلا تیمرہ جیش ہے- سرفی ہے: "پاؤل میں بیریاں وال کر تعلیم وینا اسلام کے مین مطابق ہے" - "قاری عبدالعزیز کا وعویٰ" كونلي (جام محر) ك نام تكاركي ارسال كرده خرك مطابق-"ياؤل بين بيزيال وال كر وی تعلیم دینا اسلام کے مین مطابق ہے یہ موقف جاند مدرسہ تجوید القرآن دریا خال کے قاری نے ایک اشتمار کے ذریعہ وی کیا ہے۔ اشتمار میں کما کیا ہے کہ معفرت عبداللہ بن عماس رمنی اللہ تعالی عند کے فلام حضرت عکرمہ مشہور علاء میں سے ہیں کہتے ہیں کہ میرے آقا حفرت عبداللہ بن عباس نے قرآن و صدیث اور شریعت کے احکام بر حانے کے لئے ميرے ياؤں من بيزى وال وى منى كد كيس أؤل جاؤل نميں وه مجھے قرآن شريف برحاتے اور حدیث باها ] وقیقت می باهنا ای صورت می بو سکتا ، درس اتاء معلوم بوا ے کہ مدرسہ بڑا میں جن طلبہ کو وہی تعلیم کے لئے واضل کیا جا آ ہے ان کے والدین یا سراستوں سے ایک برنٹ شدہ فارم پر وجھ کرائے جاتے ہیں۔ فارم پر چھیا ہوا ہے کہ ميرا الوكا دوسري جكه تعليم حاصل نه كرسكا اور كريس زر نقد اور جو يحد باته لكتا ب چوري كرك خورد برد كر ليما ب- مين اس قرآن مجيد حفظ كرنا جابتا مول يك معلوم موا بك ا اے لڑکوں کا انظام مدرسہ تجوید القرآن جامع مجد گزار دریا خال میں ہے، میں این لڑک كو آنجاب كى خدمت ميں لے كر حاضر ہوا ہوں التماس كرما ہوں كه اے زيجر لكاؤ و زيجر اور آاوں کی قیت میں خود اوا کروں گا باکہ میرا بچہ کمیں بھاگ نہ سے۔ میں اقرار کرتا ہوں

جب ایک مرتب لاؤؤ سیکر کے معالمہ میں ملاکی جیک کمل سی تو شیطان کی آواز کے اس الد كبرالصوت ے الي انسيت مولى كد اب اس كے بغير رہا ہى نسي جاتا۔ اے كاش! ما لوگ قديم موقف كى طرف رجوع كرك چرے اے حرام قرار دے دي تو كتا اچھا ہو! لاؤڈ سیکر کے مسلہ کے بارے میں جنگ (21- مارچ 1994ء) کا اواریہ بعنوان "لاؤڈ چير كے ب جا استعال ير پابندى" سے اقتباس ماحظہ ہو:

"ساجد الله تارک و تعالی کے حضور سر جود ہونے اور اس کے صنور خضوع و خشوع ك ساتھ كو كرانے كے لئے مخصوص ہيں۔ اس اعتبارے مساجد امن كا كموارہ اور كون كا منع میں لیکن کزشتہ کئی عشروں سے مساجد سے لاؤڈ سیکر کا جس انداز میں استعال کیا جا رہا ہ اس سے بچوں طلبہ اور مریضوں کے لئے بی شور کی آلودگی نے خطرناک سائل بی بیدا نمیں کے کروں میں عبادت کرنے والوں وات کو تاخیرے اپنی ویویوں سے لوشے والے مازمن اور عوام کے لئے بھی بڑی الجسنیں اور مشکلات پیدا کر دی ہیں اور وہ جگہ جو سرچشہ بدایت اور رہنمائی ہے اس سے لاؤؤ سیکر کے بے محایا استعال نے عوام کے ذہنوں میں ایک بے کلی کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ قانون میں لاؤڈ سیکر کے موقع ب موقع انتائی بلند آواز استعال پر بابندی عائد ب لیکن عمال حکومت ندہی طبقہ کے خوف سے ایسا كرنے سے قاصر بين اور واقعہ يہ ہے كہ جب تك علائے حق اس بارے من حكومت اور عوام كو سيح راسة نهيں وكھائي كے اس مسلے كا عل نبيں نكل سے گا-"

اے کیا گئے؟

قرآن مجيد كتاب مبين اور فرقان حميد ب مرسلمان كو راه نجات وكهاف والى يد كتاب مقدس اس كى روش آيات اور زري تعليمات من دونول جمانول كے لئے قلاح كا سامان ہ مراس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ المارے قول اور فعل کے تشاوات انفراوی اور اجماعی زندگی کے سائل عمرانوں ساستدانوں اور قائدین کی دو عملی اور اس کے بتیجہ میں ملک میں سابی اور اقتصادی عدم النظام بير سب اى بنا ير بيل كه قرآن مجيد كى تعليمات اور الارى عملى زندكى بيل قطبين كا بعد ما ہے۔ ہر کھر میں قرآن مجید کو سز رہتی قلاف میں لیٹ کر الماری کے سب سے اونجے خانہ میں بند کر ویا جاتا ہے اور بس! قرآن مجید کے حوالہ سے قوی سطح یر اس سے برے کر کور چھی اور کیا ہو علی ہے کہ اندھے کو "طافظ جی" کما جاتا ہے۔ وی مدارس میں قرآن شریف برصائے میں عموم کیا طریقہ اعتیار کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کے لیے چند

کہ اگر میں اپنے اورے کو یا ختم قرآن رفست پر لے جاؤں تو زر خانت مملغ ایک بزار دوپ قاری عبدالعزیز کے پاس رکھوں گا اور جب رفست سے واپس پہنچاؤں گا تو زر خانت واپس لوں گا۔ اگر اوکا بھاگ گیا تو اسے پکڑ واپس لاؤں گا اور اگر واپس نہ لایا تو قاری صاحب کو یہ اختیار حاصل ہو گا کہ وہ زر خانت اور سامان خبط کر لیس۔ یاد رہ کہ گزشتہ وٹوں ای ویٹی مدرے کے وہ طلباء بیزیاں گاٹ کر ان بیزیوں سمیت پر نشذنت پولیس بھر کے روبرہ بیش ہوئے تھے۔ انہوں نے مدرس پر انہیں اور ان کے علاوہ بہت طلباء کو جس ہے جا بی رکھنے کا ازام نگایا تھا انہوں نے مزید زیادتیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے مدرس کے خلاف صدود آرڈینش کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا جس پر پر نشذنت ہوئے سر پر پر نشذنت ہوئے مدرس کے خلاف صدود آرڈینش کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا جس پر پر نشذنت ہوئیس کو تحقیقاتی افر مقرر کیا تھا جس پر مدرسہ کے قاری نے مدرجہ بالا وضاحین کیں۔ یاد رہے کہ اس مدرے میں طلبہ کے بیروں میں بیریاں ڈال کر مدرجہ بالا وضاحین کیں۔ یاد رہے کہ اس مدرے میں طلبہ کے بیروں میں بیریاں ڈال کر اس کے ساتھ ایک جیں سروزنی کئری کا گڑا باندھ ویا جاتا ہے اور طلبہ کو نقل و حرکت اس کے لئے یہ گزا کندھ پر اغزا باندھ ویا جاتا ہے اور طلبہ کو نقل و حرکت کے لئے یہ گزا کندھ پر اغزا برتا ہے "

آگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ واحد مثال ہے تو ایبا نہیں کہ نوائے وقت (راولپنڈی 8- جولائی 1994ء) میں بھی ایک ہی خبر اور تصویر شائع کی گئی ہے۔ اس سلسلہ کی تین خبر سول جن :

"میانوائی (نوائے وقت انیشن رپورٹ) میانوائی کے قریب لیافت آباد کے علاقے پیلاں بیں ایسے جیل نما مدرے کا سراغ ملا ہے جمال 27 بچوں کو زنجیروں جی باعدہ کر "وجی تعلیم " دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عقربت خانے کا انکشاف اس وقت ہوا جب نما تعدہ انیشن کے علاوہ پاکستان جی قائم انسانی حقوق کی تنظیم کے دو ارکان اور جینوا جی قائم بچوں کے حقوق کے تحفظ کی عالمی تنظیم کے عمدیدار اور متنای ساجی کارکن پر مشتل فیم نے اچانک اس مدرے کا دورہ کیا۔ مدرسہ وارالعلوم شیرازیہ کے نام پر قائم اس اذبت کدہ کے وارڈان سید بشیر حین عرف شاہ ساحب ہیں جو اکیا 27 بچوں کو آئی زنجیروں بیں جگڑ کر قرآن کی تعلیمات دینے کا "فریضہ" کئی او سے سرانجام دے رہے ہیں۔ 23 سال سے قائم اس مدرار مین سروری کا مرفوق کی معروضات سننے کے بعد اس مدروں کی دورہ کی ایک کا اظہار کیا البتہ ڈپٹی کمشنز نے وقد کی معروضات سننے کے بعد مروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے کی جہل کا موقف تھا کہ چو تک یہ نازک ضروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے کی جہل کا موقف تھا کہ چو تک یہ نازک فیروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے کی جہل کا موقف تھا کہ چو تک یہ نازک فیروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے کی جہل کا موقف تھا کہ چو تک یہ نازک فیروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے کی جبل کا موقف تھا کہ چو تک یہ نازک فیروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے کی جبل کا موقف تھا کہ چو تک یہ نازک فیروری کاردوائی کی بیشن دہائی کرائی جبکہ اے دو بھیر حسین شاہ کو معززین اور و کلاء

کی موجودگی میں طلب کریں سے اور انہیں بچوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا تھم دیں گے۔ تیل ازس بینوا کے بچوں کے تحفظ کے ادارے DEI کے نمائندے اسلموجو موتے جب معصوم کسن بچوں کو لوہے کی زنجیروں اور لکڑی کی بری بری کیلوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو وہ بریثان ہو گیا۔ اس نے صور تحال پر تبعرہ کرتے ہوئے کما کہ بچوں کو اس طرح یابند سلاسل کرنا انسانی حقوق کی یا مال کی بدرین مثال ہے۔ بیوں کے ساتھ ایا انسانیت سوز سلوک دنیا میں کمیں نمیں دیکھا۔ یاد رہے کہ مسرا يسلم جو سوجو کہ صحافی بھی ہیں۔ لي نی می اور نیویارک ٹائمز کے نمائندوں کے ہمراہ بو نمیا اور صوبالیہ میں بھی بچوں کی حالت زار كا جائزہ لينے كے بعد ايك ريورث مرتب كر يك جي جبك باكتان مي قائم انساني حقوق كيش ك اركان محبوب خان اور محمد حزه في جو عاسمه جما تكيرك يكل ايد سل ك مجى الماكدے ين كماكہ وہ ايے مدرسوں كے ظاف قانونى جارہ جوئى كر رے ين- وقد كے ار کان جونی مین گیٹ سے اندر واقل ہوئے تو انہوں نے جیزی کے ساتھ محن میں پاب زنجیر کھڑے بچوں کی تصاویر لینا شروع کر دیں۔ وفد کے ارکان بچوں کے ساتھ کلے مل کئے مروہ استے وہشت زوہ تھے کہ وہ ان کے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب شمیں دے سكے۔ اس موقع ير بيحرے تعلق ركھنے والے 10 سالہ محمد اشرف نے اپني كماني ساتے ہوئے کہا کہ اس کی ماں نے تیسری شادی کی ہے اور اس کا سونیلا باپ اس پر مظالم وصاتا تھا پھر اس نے اے ٹرین پر بھا دیا اور وہ جیب آباد آگیا جمال سے اسے مدرے لایا گیا-وہ تین سال سے مدرسہ میں ہے۔ 15 سالہ جانیاز خان بھی سات سال سے اس مدرسہ میں ہ اس کے والدین مرجے ہیں اور اس کا بنوئی اے مدرسہ میں چھوڑ کیا تھا۔

میانوالی (نوائے وقت نیشن رپورٹ) گران مدرسہ بیر حسین شاہ نے نیم ارکان کے بعض موالات کا جواب دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ بی شراب حقیش ہیروئن کے عادی ہیں اور ان کے مائی باپ (مال باپ) ان کو مدرے ہیں اصلاح اور قرآنی تعلیم ویتے کے لئے چھوڑ گئے ہیں۔ ایک موال کے جواب ہیں شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ اسلام میں جر تشدہ یا زنجیوں کی مدد سے دبی تعلیم دینے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تاہم وہ بی جر تشدہ یا رہنے ہیں جات کی مقدی فریشہ سرائجام دینے پر بی جورے۔

میانوالی (نوائے وقت نیشن رپورٹ) مدرسہ کے وارؤن نے حفاظتی اقدام کے طور پر زنجروں میں بندھے ہوئے جار جار بچوں کے گروپ بنا رکھے تھے۔ ان بچوں کو تھم ویا گیا تھا

وہ آن تک این لخت جکرے ملنے نہیں آئیں شاید وہ مجھے بھول کئی ہیں۔ ربورشک میم نے کول کے مرراہ "شاہ سادب" ے بات چیت کا سلد شروع کیا جس کے بعد انہوں نے بری لاہروائی سے بلا خوف یہ بتایا کہ ان بجوں کے والدین ان سے سخت عگ آگر انعیں یہاں چھوڑ کئے تھے اور وہ انہیں ایک سخت کیر زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ ندہی تعلیم بھی وے رہے ہیں آکہ یہ ستعمل کے بمترین سلغ بن جائمیں۔ "شاہ صاحب" نے بتایا کہ ان بچوں کے والدین کثرت اولاو کی وجہ سے انہیں زیروستی یمال چھوڑ جاتے ہیں' اس سلم میں انہوں نے دو الوکوں 10 سالہ اشرف اور اس کے برے بھائی 12 سالہ محد افضل کی مثال بیش کی کہ سے دونوں آوارہ تھے اس لیے انسین ان کی والدہ جار سال پہلے اس سکول کی عار دیواری میں چھوڑ کر پھر الی غائب ہوئی کہ آج تک اس کی شکل نسیں ویکھی۔ معشاہ ساحب" نے بتایا کہ وہ ان اڑکوں کو روزانہ مج چار بے سے رات گیارہ بے تک ندہبی تعلیم دیتے ہیں اور اسیں قرآن کریم زبانی حفظ کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے جیل نما سکول کو آسانی بعثت کا ایک حصد قرار دیا اور کما کد وہ انہیں زیروستی زنجروں ے باعدہ كر اس ارضى بعثت ميں محفوظ ركھتے ہيں كيونك اس سے باہركى دنيا كريش شراب اور منشات كى دلدل كى دنيا ب أكر وه النيس آزاد كر دي توبي تمام يج یھینا یہاں سے جمال کر گناہ کی ولدل میں بہن جائیں گے۔ شاہ صاحب نے ایک 18 سالہ اڑے عبداللہ کی طرف قر آلود نگاہ سے ویکھا اور اے کھڑے ہو کر اپنا بیان ویے کا عم ویا۔ عبداللہ نے ربور تک میم کی طرف و کھنے کی جائے دور ظاؤں می جمائلتے ہوئے طوطے کی طرح رقے بیان کو وہرایا کہ وہ اس سکول میں آنے سے پہلے شراب پیتا تھا تمر اب شاہ ساحب کی مہانی سے وہ اس بری عادت سے چھکارا حاصل کر چکا ہے۔ بیان ویت وقت اس کی ٹائلیس کانے رہی تھیں' اس نے یہ بھی جایا کہ وہ گزشتہ تین سال سے زنجیوں میں جکڑا ہوا ہے' اس سکول میں تمام طلباء کو جاریا یائج کے کرویوں میں ایک ہی زیجرے باندھ كر ركما كيا ہے۔ يہ يتح چموف سائزكى ونجيوں بن بندھ موے بي اس كے وہ آزاوات محوم پرنے سے محروم ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک یار پروطل اندازی کرتے ہوئے کما کہ یہ سب میرے اپنے بچے ہیں۔ یہ بچے اس قدر مخلف ہو بچے ہیں کہ اب وہ انہیں بزاروں کے جوم میں آسانی سے پہوان علتے ہیں۔ انہوں نے وعویٰ کیا کہ دراصل وہ ان الوكوں كے لئے اپنى زندكى كى قربانى وے رہے ہیں۔ وہ ایک غریب آوى ہیں ليكن ربور شك

ایم نے بعد ازاں جب ان کے بارے میں کمل جھان بین کی تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب

کہ انہوں نے ہر صورت اسم کے گروپ کی شکل میں رہنا ہے اسم سونا ہے اسم انسا بیشنا حتی کہ انہوں ہے ہر صورت اسم کے گروپ کی شکل میں رہنا ہے۔ اگر کسی کو رات کے تین بج بیت الخلاء جانا ہے۔ اگر کسی کو رات کے تین بج بیت الخلاء جانا ہے۔ اگر کسی کو رات کے تین بج بیت الخلاء جانا ہے آئر کسی ایک کو متحدی مرض لاحق ہوا ہے تو باتی تینوں کو بھی بھکتنا ہو گا۔"

اس نوع کے واقعات سے بالعموم صرف نظر کیا جاتا ہے اور ایسی خبرس اپنی موت مرجاتی جبر اور مورت اور ایسی خبر کی جبر کی اور صورت احوال جول کی تول بی رہتی ہے جیسا کہ 26 اکتوبر 1994ء کو اسی خبر کی اشاعت کرر سے اندازہ ہو جاتا ہے۔

"لاہور (بنگ فارن ڈیسک) موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی یاکستان کے صوبہ مخاب کے ضلع مجرات کے موضع بیال میں کزشتہ 23 بری سے سید بشر حسین شاہ شرازی عرف " شاہ صاحب" اولی ویواروں کی ایک عمارت کے احاط میں دینی درسگاہ کے نام سے 39/ طلباء کو زبروسی ندہی تعلیم کے نام ہے ایک ایسے قید خانہ کی مصبتیں جھلنے پر مجبور کر رہے میں جمال انہیں لوہے کی موئی زیجیروں میں جکز کر لکڑی کے ایک وزنی محرے سے باندھا جا آ ہے۔ لندن کے روزنامہ گارؤین کے ایک نمائندے جو سو ایس لیمو اور پاکتان میں انسانی حقوق کے وو ممبران نے ایک ربورٹ میں اس قلم کی واستان کا اعتشاف کرتے ہوئے الکھا ہے کہ وہ "شاد ساحب" کی مرضی کی خلاف زبردستی ورسگاہ کے احاط کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے سب سے پہلے انہیں زنجیوں میں جکڑے ہوئے ایک 15 سالہ الڑے جانباز نے آ تھوں میں سے آنسوؤل اور غم کی بھیوں کے ساتھ التجا کی کہ مجھے اس قید خانہ سے جلد از جلد رہائی ولائمی- آپ میری والدہ کو پیغام پہنچائمیں کدیا تو وہ مجھے آکر این ساتھ کھر لے جائے یا مجھے کوئی مار کر اس عذاب سے بیشہ کے لئے چھٹکارا ولایا جائے۔ جانیاز کے ساتھ جار ووسرے اوکوں کو بھی زنجیوں میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ان بجوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی سال سے اس طرح یابہ زنجیر زندگی بسر کرنے یہ مجبور کھے جا رے ہیں۔ گرمیوں میں مجھروں کے کافتے سے ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں جبکہ سردیوں کی لبی راتی ان کے لئے ایک تاکمانی عذاب کی صورت میں تازل ہوتی ہیں۔ ربورث میں کما گیا ہے کہ 39 طلباء میں ے 27 کو زیجےوں سے باندھ کر رکھا گیا ہے جبکہ بتیہ 12 ابھی کسن ہیں جنہیں گاؤں گاؤں جمک ماتلے اور مدرے کے لئے چندہ اور دیگر بجول كے لئے كيڑے اور كھانے مينے كى اشياء حاصل كرنے كے فرائض مونے گئے ہيں- 15 مال جانیاز نے بتایا کہ وہ 8 سال کا تھا جب اس کی والدہ اے یہاں چھوڑ کئی تھیں اس کے بعد

"مولوی" با کر بچ ان کے بھی حوالے کر ویتا تھا اور مزاحت بر انسیں انتائی اذیتی وی جاتیں۔ پولیس نے مدرسہ سل کر ویا۔"

اور روزنامه "جنگ" لامور: 19 جون 1994ء کی بید خبر بھی ملاحظه مو:

"جنت من جائے کے خواہشند"

"فيل آباد (نامد نکار) يهال ايک امام محيد نے چنده عاصل کرنے کے ليے ايک ولچسپ اور انوکھا طريقة اختيار کيا اور چند منٹ جن محيد کے ليے 25 بزار روپ چنده جمع کر ليا۔ يتايا گيا ہے فطبہ جمعہ کے دوران امام محيد نے اچانک اعلان کيا کہ جن افراد نے جنت جن جاتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں اس پر تمام تمازیوں نے ہاتھ کھڑے کر ديے تو امام محيد نے ہاتھ کھڑے کر ديے تو امام محيد نے ہدايت کی کہ اب بيہ ہاتھ اپنی جيبوں جن کے جاکس اور جس کے پاس جنتی جنتی رقم ہے ہدايت کی کہ اب بيہ ہاتھ اور جس کے پاس جنتی جنتی رقم ہے نکال کر محيد فنڈ جن دے وی جانے چنانچہ اس طرح 25 ہزار روپ جمع ہو گئے۔" روزنامہ "جگٹ" لاہور 19 - ايريل 1994ء سے بيہ خبر ہا تبحرہ فنش کی جاتی ہے:

"اسلام آباد (شاف رہورٹ) ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اسیکریشن رصان ملک نے عمیعت مشامح پاکتان کے صدر صاجزادہ تعیم الرحمان تعیم کے خلاف سادہ لوح افراد کو بیرون ملک بجوائے كا جمانسہ دے كر انہيں لو مح كے مقدمات كى تفتيش ايف آئى اے اميكريشن كے وی وائر کمٹر خان کل کے سرو کر دی ہے اور بدایت کی ہے کہ 48 محمنوں کے اندر قیم الرحمان نعیمی کو گرفتار کیا جائے۔ صاحزاوہ تھیم الرحمان تعیمی کے خلاف ایک سوے زاید علائے کرام ان کے عزیزوں وشتہ واروں کو امریکہ مجوانے کا جھانسہ وے کر ان سے ایک كرواز روي ے زائد رقم بتھيا لينے ك الزام من مقدمات پاسپورث سل راوليندى من ورج ہیں جن کی تعیش ایف آئی اے پاسپورٹ سل راولینڈی کے انچارج ملک صفرر علی كررب يس- ملك صنور على في تاياك صاجزاده ليم الرحمان لعيى دو سال على اجالك رونما ہوا جس نے جمعیت مشائخ پاکتان میں شمولیت اختیار کی اور اس کا صدر بن جیا-اس نے علائے کرام اور مشائع کے کونش منعقد کرانے کا چکر دیا۔ سکیٹر آئی ٹن فور میں دینی تعلیم کا آیک کو تھی میں مدرسہ قائم کیا اور سے آثر دیا کہ وہ ملک بحر میں علائے کرام اور مشائخ عظام کو متحد کر کے ایک ویل قوت سامنے لانا جابتا ہے۔ اس نے ملک کی اہم ترین شخصیات سابق صدر غلام اسحاق خان سابق وزیر اعظم میال نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں - كرك ان كو اين متعد كے لئے استعال كيا اور غلط رنگ ويا- ان ما قاتوں كى تصاوير اور خرس اخبارات میں شائع کروا کے یہ آثر ویا کہ اس کی اور تک رسائی ہے اور ونیا کا ہر کام

كے دو ذاتى مكان فعل دين والى زين كائے بينس بيزي كار اور ايك ركمز كے مالك يں- ربورث كے مطابق شاہ صاحب النے علاقہ ميں ايك روحاني ليذركي حيثيت كے مالك كے جاتے ہيں- علاقہ كے ايك مخض سليم نے بتايا كہ اگر وہ شاہ صاحب كے ظلاف كوئى قدم الفائي سے تو پيلال گاؤل كے علاوہ يہ ايك توى سئلہ بن جائے گا اور وہ ملك كير فسادات كا خطره مول نميں لے عكتے۔ اس كئے وہ ان مجبوس الوكوں كو آزاد نميس كرا كتے البيد أكر كوئي طاقتور سياى قوت اور وكلاء ان كا ساتھ دين تو وہ يد خطره مول لے سكتے ہيں-ربورث میں الزام نگایا گیا ہے کہ اس وقت پاکتان بحر میں دبی تعلیم کی 27 ہزار درسگاہیں موجود ہیں اور بیاال کے دی مدرسہ ہے ہم جل کے نام سے بکاریں کے کی طرز کے کی مدد ے ویکر شہول میں بھی موجود ہیں جن میں سے لاہور میں 2 عدد اور ایک چنیوث میں ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اور سندھ کے شالی علاقوں میں بھی اس قسم سے کئی دی مدرسوں میں الوكول كو زنجيرول سے بائده كر غدى تعليم دى جا ربى ب- ميم كے معراه جانے والے ايك وكيل محبوب خان نے بتايا كه بيلال كے پابد زنجير لاك مقاى سجد سے تما زكى اواليكى كے بعد والی مدرسہ جا رہے تھے۔ رہورنگ نیم کے مطابق انہوں نے اپنی اس ربورث کو جنیوا کی یونیورٹی انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوا نیڈ ائٹر بیٹنل مٹڈیز میں پاکستان کے ہیومن رائٹس کے ایک ماہر مسٹر گلبرت اے ٹین کو ارسال کی جنوں نے یہ رائے دی کہ یہ سکول بعض اسلامی ملکوں کی سربرستی میں چل رہے ہیں جمال پاکستان کے ہزاروں کارکن کام کر کے ملک كے لئے جيتى زرمباولہ حاصل كرتے ہيں۔ اس وجہ سے بى شايد پاكتان كى حكومت ان جيل تما وینی ورسگاموں سے چتم ہوشی اختیار کرتی ہے۔ رپورفک میم نے پاکستان میں انسانی حقوق کے ممیش کی صدر عاصمہ جما تھیر کا بیان بھی شامل کیا ہے جس میں انہوں نے اس لیقین کا اظمار کیا کہ یہ جیل نما دین مدرے بعض اسلامی ملوں کے زیر اثر علاء کی سررتی میں کام

## "شيطان آزاد نف فرشة قيد:"

یہ سرفی ہے روزنامہ "بنگ" لاہور: 6 جنوری 1994ء میں جینے والی اس خرکی: "شیطان آزاد سنے فرشتے قید"

" كمبث (پ پ ا) كمبث من زنجرول سے بندھ برآمد ہونے والے چھ بجول كے بارك ميں ہولناك الكشاف ہوا ہے تايا كيا ہے كہ ايك مدر سے كے مولوى عبدالولى شخ نے ان بجول كو جمواند حملول كے ليے "قيدى" بنا ركھا تھا۔ دو سرے مدرسول سے اپنى ذائيت كے

11.1

دہ كروا سكتا ہے اس طرح اس في جملم عكوال فيصل آباد سركودها كجرات راوليندى اور ويكر علاقول كے مولويوں اور علائے كرام كو يہ جھانسہ ديا كہ وہ اشيں يا ان كے رشتہ واروں كو امريكہ بجوا سكتا ہے اور اس كے ليے امريكہ جانے كے خواب ويكھتے ہوئے بعض مولوبوں نے اپنے رشتہ داروں کے لئے بھی اس کے پاس پینکی رقوم جمع کرا دیں۔ بعض علمائے كرام نے تو تين تين على جار جار لاك روپ اے دے ديے وہ ان رقوم سے يہ تعيش زندگی گزار تا رہا۔ پہارو گاڑی استعال کرتا موبائل فون رکھا ہوا تھا یہاں تک بعض علائے كرام كے ذريعہ ان كى رشتہ وار جواں سال لؤكيوں سے شادى رجائى اور وو دن بعد طلاق وے دی چنانچہ 6 ماہ بعد میل اجالک وہ سکرین آؤٹ ہو گئی جس کے بعد مولوبوں نے اسے وُعوعة ما شروع كرويا جب ان كے رشته واروں نے رقوم كا مطالبه كيا تو وہ يريشان ہو محت اس طرح یا سپورٹ بیل کے چکر لگا شروع کر دیے ڈائریکٹر امیکریش ایف آئی اے کو ورخواستیں دیں چنانچہ مقدمہ ورج کر لیا گیا تکر تھیم الرحمان تعیمی غائب ہو تھیا اس کی پاکستان سے باہر جانے یر یابندی لگا دی گئی۔ ایئر ورثوں کے امیکریشن شاف کو ہدایات جاری کر دی محمي بجرات اشتماري مرم قرار واحميا حمر تاحال اس كاسراغ تهيس مل سكا- والزيكثر الف آئی اے اے رحمان ملک کو متاثرہ افراد کی جانب سے اس کی گرفاری میں تاکام رہنے کی شکایت کرنے یہ انہوں نے تفتیش تبدیل کر دی ہے اور برایت کی ہے کہ اے ہر حالت میں جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔"

"اور 18- من 1994ء ك "جنك" سے يہ خر بھى ماط كين :

حافظ آباد (نمائندہ جنگ) حافظ آباد کے گاؤں بانگف نیجے کے ایام مسجد ولی محمد نے ایک غریب کسان کی بیٹی کو اغوا کر کے غوشاب پہنچا دیا اے ڈیڑھ سال تک ایک مکان میں قید رکھا اور اس سے زیادتی کرآ رہا۔ پولیس کے مطابق دوران تغیش طرم نے انکشاف کیا ہے کہ دہ نوجوان لڑکیوں کو افوا کر کے بیج دیتا ہے اس دھندے میں اس کے ساتھ ایک عورت اور آیک مرد بھی شریک ہیں۔ ایک سال قبل انہوں نے گاؤں کی ایک لڑکی کو افوا کر کے نیج ڈالا تھا مزید انکشافات کی توقع ہے۔ تفسیلات کے مطابق موضع بانگٹ نیج میں دس سال قبل ولی محمد میں امامت اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ ڈیڑھ سال قبل اس نے ایک عورت اور مرد کی ہدد سے گاؤں کے ایک فریب کسان کی بیٹی کو افوا کر کے ابل اس نے ایک عورت اور مرد کی ہدد سے گاؤں کے ایک فریب کسان کی بیٹی کو افوا کر کے ایا اور خوشاب کے ایک عورت اور مرد کی ہدد سے گاؤں کے ایک فریب کسان کی بیٹی کو افوا کر کے والدین اپنی غربت اور عرت کی دجہ سے ظاموش رہے اور کوئی کار روائی نہ کی۔ افوا

کے ڈیڑھ سال بعد مٹے ٹوانہ میں جاوریں بیچنے والے ایک مخص کو اڑکی نے تمام بات بتائی اور اپنے والدین کے باس ایس بی حافظ اور اپنے والدین کے باس ایس بی حافظ آباد سید عابد قادری سے رابلہ قائم کیا جن کی ہدایت پر تھانہ صدر حافظ آباد کی آیک قیم سٹے ٹوانہ مٹی اور سلویہ کو بر آمد کر کے ملزم ولی محمد کو گرفار کرلیا۔"
اور آخر میں جگ (21 نومبر 1994ء) کی یہ خبر:

"شور کوٹ (این این اے) الم مسجد منشات فروش نظا اور رقے ہاتھوں پاؤا گیا۔
تصیاات کے مطابق فواجی علاقہ بماور شاہ میں واقع مسجد کے الم کو اس وقت گرفار کر لیا
جب وہ سلے پر بیٹنا تشہیع پھیررہا تھا پولیس نے اس کے ایک گابک کو نفذ رقم دے کر بھیجا تو
مولوی نے اپنے مسلے کے بیچ ہے ہیروئن کی پڑیا نکا کر گابک کو تھمائی ہی تھی کہ پولیس
ہارتی نے اسپانک چھاپ مار دیا اور ہیروئن فروش الم مسجد کا چالان کر کے جیل بھیج ویا۔"
یہ اس فوع کی خبروں اور واقعات سے کیا خات ہوتا ہے؟ سوال آسان جواب مشکل
سے اس فوع کی خبروں اور واقعات سے کیا خات ہوتا ہے؟ سوال آسان جواب مشکل

" طرز کهن په اژنا:"

الم اسای طور پر ماضی پرست ہو یا ہے اس لیے اقبال کے الفاظ میں ۔ آئین نو کے ذرتا طرز کہن ہے اڑتا۔ وکھیفہ دیات ہو یا ہے۔ اب زندگی تبدیلیوں کا نام ہے۔ معاشرہ بی کسی شد کسی سطح پر بہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہو کر اپنے اثرات کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں۔ ایک اثنا پر نظریات اور تصورات ہیں تو دو سری اثنا پر نت نئی ایجاوات اور اشیاء اور ان کے درمیان متنوع نوعیت کی دیگر تبدیلیاں۔ نظریات اور تصورات تو خیر علمی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان متنوع نوعیت کی دیگر تبدیلیاں۔ نظریات اور تصورات تو خیر علمی ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں رہ عمل بھی علمی سطح پر ہو یا ہے (یا ہونا چاہیے) گر ایجاوات اور عام اشیاء کے بارے میں بظاہر تو کسی بحث مباحث کی سمجنوائش نہیں ہوئی چاہیے۔ پہند ہے تو انسی استعمال کریں ناپند ہے تو مت کریں۔ یعنی بہ قانونی غربی یا اغادتی مثلہ نہیں ہوئی گر انسانی یا غیر اسانی ہوئے مارے ندی محتقین دینی شخصیات اور علاء وقا" فوق" جن مارے ندی محتقین دینی شخصیات اور علاء وقا" فوق" جن اشیاء کو غیر شری اور غیر اسانی قرار دیتے رہے ہیں ان کی فرست آگرچہ خاصی طویل ہے اشیاء کو غیر شری اور غیر اسانی قرار دیتے رہے ہیں ان کی فرست آگرچہ خاصی طویل ہے آئے نمونہ کام چیش ہے:

ریل گاڑی میں سز موڑ سائکل چلانا واک سے چشیاں بھیجنا یا منی آرڈر سے رقم کی تریل الکریدی ہیٹ پہننا کیموہ سے وکہ نیکر تریل اگریدی ہیٹ پہننا کیموہ سے وکہ نیکر

".. اہم بات سے کہ دیکھا جائے اس وقت معاشرے کو در پیش علین مسائل كيا بن؟ اولاً ان كا اوراك حاصل كيا جائ اور ثانياً ان كا عل وعويدها جائ مر نام نماد غدایت کے زویک معاشرتی سائل کوئی اہمیت نمیں رکھتے بلکہ اس ك بال كچه اس طرح ك مسائل زياده اجم اور فورى طور ير فيصله طلب بيل-

حضور ويوارك يتي كاعلم ركمت بي يا تهين؟ فدا ماضر ناظرے یا رسول بھی؟ معراج روحانی ہے یا جسمانی؟ نی این قبر می زنده میں یا سیں؟ جرل افضل مي يا حضرت الويكر؟ قرآن مجيد محلوق إ يا غير محلوق؟ اولیاء اللہ سے مدد مانکنا جائز ہے؟ قرآن مجيد كي تعني آيات ناتخ جي اور تعني

امام مدي پيدا ہو سي يا سي مد شرى من باتھ الكيوں سے كانا جائے يا

82 Uz شلوار پننا سنت ب يا تبيد باندهنا؟ الوَّةُ سَلِيْكُر ير تماز ورست ب يا نادرست؟ فاتحد كا تواب مردول كو يمونيّنا ب يا سيس؟ جنازه کی تحبیری جار بی یا پانچ؟ یفیرکی صاحراویوں کی تعداد محتی ہے؟ایک یا جار؟ يرايول يرك كرنا جائز بي يا عاجائز؟ راوع كى كل ركعت بين بين يا آشد؟

واز حی کی شری مقدار کھنی ہے؟ تصور اروانا منوع يا مباح؟ يخت قبرينانا مي بالله؟ ونيا من كل كت ابدال يرى؟ نوا قل يا جماعت اوا جو كت بين يا تهين؟ روضه رسول کی جانی کا بوسه لینا کمال تک

جائزے یا برعت؟ عید کے روز معانقہ کرنا سنت ہے كرك او ر اور يتي ك ساته كمانا كمانا كيا ٢٠

یے ہے ان اہم سائل کی ایک جملک ہے نہیں دنیا میں معرک الاراء سمجما جا آ ہے اور ان سائل کی تو چی و سکتی پر نہ جانے کتا الایکر تیار کیا گیا استی مناظرے ہوئے استی فتوے واغے محے محت سے "عالمی ونگل" بہا ہوئے کتا سرمانیہ لگا کتا وقت بریاد ہوا محتی صلاحیتی صرف ہو کیں " کفتی نفرتی ابھری " کفتے تفرقے بڑے اور کیا کیا بھی ہوا شائد اس كا شار كوئى جديد ترين كميدور بهى ندكر سك، مكراس سارى بحث و محيص كے باوجود عوام کے دکھوں کا مداوانہ ہوا' سے بحثیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی مگر ان کا کسی معاشرتی روگ ی اثر ند پردا رشوت جول کی تول رعی نظام زر کے مظالم برقرار رہے انساف بکا

پن كر كھيلا جاتا ہے) جس كھر ميں كتا ہو وہاں رحمت كے فرشتے نہيں آتے ، بلوں كو مت مارو (کہ ابو ہریرہ کی پندیدہ تھیں) یرندوں اور دیکر جانوروں کی تصویر کشی ممنوع ہے (کہ روز تحشران میں جان ڈالنے کو کما جائے گا) عید کی نماز عیدگاہ کے علاوہ دیگر مساجد میں جائز ب یا نمیں؟ ریڈیو سے خلاوت کرنا یا سنتا حرام ہے۔ بنک میں میے رکھنا میتال میں مریضہ كا واضله اور عورت كا مرد داكثر كو وكهانا الكريزي طرز كے بال كوانا الكريزي ثوبي كا استعال ای انداز کی مزید مثالوں کے لیے "فاوی دارالعلوم" اور "فاوی رشیدیہ" کا مطالعہ کیا جا سكتا ہے۔ بت ى اشياء كے ساتھ ب جارى كمزى بھى نه بكى چنانچه جماعت الل عديث ( شیخوبوره) کے امیر مولوی محمد حسین کے فتوی (بحوالہ: "بیغام صلح" لاہور: 16 مارچ 1968ء)

" فحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ازائیں ویں اور نمازیں اوا کیں بھاب اوقات گھڑوں مروجہ کے اور ترک کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اور نہ حساب رکھا سامیہ کا واسطے اذان اور نماز کے روزانہ اور توڑا تعلق سنت ے براہ راست..."

وه اس صمن من مزيد ارشاد فرات ين:

"اور وہ لوگ بھی ظالم ہو کر کافر ہوئے جنہوں نے سجدوں میں گھڑیاں افکا دیں اور پھر مجدوں پر رات اور دن کے حصہ میں آلے لگا وے اور وہ لوگ لیعنی شیطان کے پیردکار ہو کر کافر ہوئے جنبوں نے داڑھی موعدی یا مندوائی اور

المارے زمانہ میں برکر وی سی آراد) وش انٹینا اور مریض کی جان بچانے کے لیے اعضاء كاعطيه حرام قرار ديئ جا كل جي جب جبه ايك فاهل واكثر ك بموجب عيد ير سويال کھانا اور معانقہ نا پندیدہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے تیلی ویون پروگرام میں عورتوں کو شرکت کی اجازت نہ دی تھی جبکہ مفتی تعیمی صاحب نے تو اصغر ندیم سید کے تی وی ورامہ "وریا" می طلاق کا مظر د کھے کر حقیق زندگی کے میاں یوی عثان پیرزاوہ اور شینہ پیرزاوہ کی طلاق کا فتوی جاری کر دیا تھا۔ اوھر مولوی عبدالقاور رویزی کے فتوے کے بموجب " سرکاری خرچ پر ج غیر شری اور ناجائز ہے" (جنگ 17 مئی 1994ء)

محرم صاجزان سيد خورشيد احمد كيلاني اين فاصلانه مقاله بعنوان "انقلاب كي صوفيانه الجير" من فرمات ين:

### "ماضي كامزار:"

ملا اس قدر ماضی پرست ہو آ ہے کہ خود "ماضی کا مزار" بن کر رہ جا آ ہے۔ نہ بی روایات کے عام پر ہر قول کر سم کر رواج کا وفاع کر آ کمین نو سے وُر آ اور طرز کمن پہ اڑ آ خود کو محافظ مقیدہ تصور کرتے ہوئے اس نفسیاتی خوش منمی میں جٹلا ہو آ ہے کہ میں نے ندیب کو کانچ کے کمی نازک بیالے کی مائد تھام رکھا ہے لنذا:

لے سائس ہی آست کہ نازک ہے بہت کام!

اس طمن میں سید ابوالاعلی مودودی کے ارشادات بھی ہاعث افادہ ہیں:

"اتباع رسول و اسحاب کا بید مفهوم بی سرے سے غلط ہے اور آکم ویدار لوگ نظمی ہے اس کا یکی مفهوم لیتے ہیں۔ ان کے زویک سلف صالح کی ویروی ای کا نام ہے کہ جیسا لباس وہ پہنتے تھے ویسا بی ہم پہنیں، جس فتم کے کھانے وہ کھاتے ہے ہے کہ اس جیسا طرز معاشرت ان کے کھانے ہم بھی کھائیں۔۔ جیسا طرز معاشرت ان کے کھوں میں ہو۔ تہون و حضارت کی جو حالت ان کے عمد میں تھی ای کو ہم بالکل "تجر (Foseilsed) صورت کی جو حالت ان کے عمد میں تھی ای کو ہم بالکل "تجر (Foseilsed) صورت میں قیامت تک باقی رکھنے کی کوشش کریں اور ہمارے اس ماحول سے باہر کی ونیا میں جو تغیرات واقع ہو رہے ہیں ان سب سے آبھیں بند کر کے ہم اپنے دیا اور اپنی زندگی کے ارو گرو ایک حصار تھینے لیں جس کی سرحد میں وقت کی حال اور زبانے کے تغیر کو واخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ اتباع کا بیہ تصور جو در انحطاط کی کئی صدیوں سے ویتدار مسلمانوں کے واغوں پر مسلط رہا ہے در حقیقت روح اسلام کے بالکل متافی ہے اسلام کی بیہ تعلیم ہرگر نہیں ہے کہ در حقیقت روح اسلام کے بالکل متافی ہے اسلام کی بیہ تعلیم ہرگر نہیں ہے کہ در اس اور اپنی زندگی کو قدیم تھون کا ایک ٹاریخی ڈرامہ بنائے رکھی "۔ (" حقیات" میں اور اپنی زندگی کو قدیم تھون کا ایک ٹاریخی ڈرامہ بنائے رکھی "۔ (" حقیات" میں اور اپنی زندگی کو قدیم تھون کا ایک ٹاریخی ڈرامہ بنائے رکھی "۔ (" حقیات" میں اور اپنی زندگی کو قدیم تھون کا ایک ٹاریخی

اس سلسلہ میں مولانا مودودی کا بیہ مقالہ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے:
"بندوستان میں اسلامی تبذیب کا انجطاط" (" سقیحات": ص: 45-23)
ای طعمن میں ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے بھی قابل توجہ ہے انہوں نے روزنامہ
"جنگ" لاہور: 12 ماری 2892ء) میں ارشاد احمد حقائی کے لئے گئے انٹرویو میں "اسلام کے امکانات" کے بارے میں استضار کے جواب میں فرمایا:

"مغلی تندیب اور قلر کا ہو غلب ہے اور جس کا کوئی موثر توڑ ہورے اسلام میں

اور خریدا جا یا رہا عمل ہوتے رہ واکے پڑتے رہ مصمیں لئی رہی مزارع ب وظل ہوتے رہ مرارع ب وظل ہوتے رہ مزدور محروم روز گار بنتے رہ اور فریت کی زندگی ہو جمل ہوتی رہی الفرض ہر شیطانی مشغلہ بدستور رہا "(۵)

ریش کا کیڑا اپنے ارو گرو ریشی تاروں کا جال بنا آ رہتا ہے اور بالا فر ایک دان اسی
ریشی قبر میں وفن ہو جا آ ہے۔ ملا بھی بی کر آ ہے اپنی شخصیت کے گرد نفی کا خول تیار کر
کے اس میں پناہ گزین ہو جا آ ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک خوفزدہ شخص ہے۔ خوف سے
چسکارا پانے کے لیے شخصیت میں مثبت اقدار کی آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے گریے ہرایک
کے بس کی بات نبیں ہوتی۔ ملا غصہ کی نبین ترس کھانے کی چیز ہے۔

### "طهارت پیندی:"

ملا بنیادی طور پر طمارت پند ہو آ ہے ہیں کے بتیجہ بیں تفقی جمال سے بجھتی ہے اسے بجھتی ہے اسے بجھانے کے بر عکس وہ دریا کے بنیع پر جا کر پانی چنے کا خواہش مند ہو آ ہے کہ صرف وہ ی آب مصفا ہے اور ای لیے وہی حیات بخش ہے۔ اس ذہنی روبیہ ہی جس اس کی ماضی پر تی مضمر ہے۔ وہ ماضی پر حال کو فوقیت ویتے وقت نہ صرف زمانی ' تاریخی' ثقافتی اور ایسے عی ویکر عوامل سے صرف نظر کر آ ہے بلکہ وہ یہ اساسی حقیقت بھی فراموش کر وہتا ہے کہ آئ کا تابتاک ماضی کل کو حال ہی تھا۔

ہم ماضی ماضی بت کرتے ہیں گر ماضی سے صرف جذباتی اور بیجانی رشتہ ہوتا ہے۔ ماضی کا علمی ' تاریخی ' تحقیق اور بالخصوص اساطیری مطالعہ آ تکھیں کھول دینے کو کافی ہے اس مطالعہ میں بشریات ' آ کلٹ اور زاہب عالم کا تقالمی مطالعہ شامل کر لینے سے ایسے ایسے انکشافات ہوں کے اکثریت جن کی تاب نہ لا سکے گی۔ ہمارے ہاں اگرچہ اس ضمن میں بہت زیادہ کام تو نہیں ہوا تاہم ابن طبیف قدیم تمذیعوں ' کلچر اور اساطیر کے مطالعہ میں اتفارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی جملہ تصانیف کا مطالعہ سود مند ہو گا اس ضمن میں سے اتفارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی جملہ تصانیف کا مطالعہ سود مند ہو گا اس ضمن میں سے تابل ذکر ہیں:

ب ما رکا قدیم اوب (4 جلدین) \_\_ بحولی بسری کمانیان : بھارت - بھولی بسری کمانیان :

ان کے ساتھ ساتھ سبط حسن کی "ماضی کے مزار" کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور انگریزی میں تو خیرلا تعداد کتابیں مل سکتی ہیں جیے: "The Myth of Eve" ارشاد احمد خانی بخک کے معروف تجوب نگار ہیں انہوں نے بھی 10 مئی 1994ء کے اخبار میں ذہبی منافرت کے موضوع پر "فی سبیل اللہ فساد کے بدترین مظاہرے" کے عنوان سے ایک کالم لکھا تھا اس کا ابتدائی حصہ چیش ہے:

"اكتان مى ذبى انتا بندى اور فرقه واريت كا عفريت ايك عرص ي زبروست اودهم محاع موع ب اور ماري قوى زندگي من زبر كمول رہا ہے-میں گذشتہ کئی سال سے وقا" وقا" اس جن کی جاہ کاریوں اور خون آشامیوں کی طرف وجد مبدول کرا تا رہا ہوں۔ اس کالم کے پرانے قار مین کو یاد ہو گا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے سخر بمادلپور کا احوال ساتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ جب میں نے نماز برصنے کے لیے ایک کلی میں کھیلتے ہوئے بچوں سے مجد کا پند ہوچھا تو تنتے سے بچال نے برجت کما کہ اگر آپ نے برطوبوں کی مجد میں نماز روحتی ب تو وہ سامنے ب ويوبنديوں كى معجد ساتھ والى كلى ميں ب اور المحد ساوں كى مجد اس سے بھی دور واقع ہے۔ میں نے بچوں سے صرف مجد کا بات پوچھا تھا الكن انهول في ازخود مجدول كي تفريق و تقيم كا يورا حال بيان كر ديا- مي نے اس وقت لکسا تھا کہ گلی میں کھیلنے والے بچوں کے اندر بھی ب "شعور" پیدا او چکا ہے کہ برطوبوں کی معجد اور ہوتی ہے ويوبنديوں کی اور اور الحد مثوں کی اور- اے میں نے ایک ائتائی خطرناک علامت قرار ویا تھا اور علائے کرام سے ایل کی تھی کہ اس صورت حال کے خطرناک مضمرات کو سمجیس اور لوگوں ميں ندي فرقة واريت كا زہر كھيلانے سے كريز كريں۔ اس وقت جزل ضياء الحق كا مارشل لاء يورك عروج ير تها اور من في يد بهى عرض كيا تفاكه جزل ضياء الحق جس متم كى فدايت كے علمبردار اور برجارك بين اور جيبى اسلامائريش وه نافذ كررے إلى اس عبت مائج و بحت كم كل رے إلى اور معاشرے ميں چی اسلامی تعلیمات کا بول بالا تو بہت کم ہو رہا ہے البتہ مذہبی تک نظری اور فرقد واراند منافقت كا زور برم ربا ب- بدشمتى سے آج يد كيفيت بيشد سے برم كر علين اور كبير و چكى ب-"

پاکتان (اور اب تو پیشہ ور اور فرقہ پرست ماؤں کے طفیل امریکہ اور دیگر بور پین ممالک میں بھی) تین تین تین عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ دیار فیر میں مسلمان یا پاکتانی بن کر رہے کے بر مکس سی شیعہ اور وہالی بن کر رہتے ہیں۔ وہی بات بو پہلے بھی کمی جا چکی ہے قری سطح پر میں نیس کیا جا سکا میرے نزدیک جو کام ہوا ہے وہ ٹانوی سطح پر ہوا اعلی سطح پر نیس ہوا۔ اعلی سطح میں میں مابعدالطبیعیات نفسیات سے جو اونچی سطحی ہیں ان کو سمحتا ہوں ان پر کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمارا کام ہوا ہے سوشل میدانوں میں۔ سیاست میں۔ اقتصادیات میں بھی میں سمحتا میوں کہ کام بہت کم ہوا ہے اور وہ زمانے کے تقاضے ہے بہت ہی ہیں ہوا ہے اور وہ زمانے کے تقاضے ہے بہت ہی ہی جو رہ کیا ہوں ہے۔ سیاس سطح پر کام ہوا ہے اس سے آگے بیچے پچھ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہے۔ سیاس سطح پر کام ہوا ہے اس سے آگے بیچے پچھ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ذہین طبقہ کو ذہنا " اسلام کے حق میں تبدیل نہیں کر سکا ایک تو سے اس سے

ووسرا المارے ندہی میدان کا افتراق ہے کہ جو کام جعد نماز اور معجد کے ذریعے

اخلاقی سطح پر ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا بلکہ اس کو ہتھیار بنایا گیا ہے۔ گروای فرقہ وارانہ افتلافات کو ابھارنے کا اس میں ایک تیسرے عضرنے کام شروع کر ویا جو میرے زدیک سب سے خوفاک ہے۔ جب ندہب کے نام پر سیاست میں کام کرنے کا موقع ملا 'بازار کھلا تو ہرایک کو احساس ہوا کہ ہم کیوں نہ اپنی قیت پروائیں 'چربے سوال پیدا ہوا کہ جو جماعت بھی اپنی نفری کو اپنے ساتھ زیادہ ملا کر اور دو سروں سے کلٹ کر رکھ سے وہی زیادہ قیدت گلوا سکے گی تو اس نے اس پورے ممل کو خوفاک بنا ویا ورنہ شاید اتنی شدت نہ ہوتی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی بحیروں کی ضرورت ہے اور اپنے گلے کو سنجالئے کے لیے اپنے اتمیازات کو اپنی بھیڑوں کی ضرورت ہے اور اپنے گلے کو سنجالئے کے لیے اپنے اتمیازات کو اپنی بھیڑوں کی ضرورت ہے اور اپنے گلے کو سنجالئے کے لیے اپنے اتمیازات کو اپنی شروری ہے۔"

ویکر خداہب کے چرو کاروں میں غیر خداہب یا بر مکس عقیدہ کے حال کے لئے تعسب افرت کاپندیدی یا خشون ملی ہے مسلمانوں نے ان کے بر عکس غیر خداہب سے تو انتا تعرض نہ کیا مگر خود مختلف اسلای فرقوں مسالک اور مقیدہ کے لیے روا داری کے بر عکس بیشہ معاندانہ جذبات رکھے جس کے باعث اب حال سے ہو چکا ہے کہ ایک فرقہ کی سمجد میں دو سرے فرقہ سے تعلق رکھنے والا نماز اوا نہیں کر سکتا بقول قدیم شفائی:

بجائے ایک کے طنے ہیں کئی اسلام یہ حال زار مرے دین بے مثال کا ہے سمی کے بس میں نہیں انتساب لما کا بس انظار سمی مصطفیٰ کمال کا ہے اورنگ زیب قاسم

ہو سکتا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔ مسلمان بہا ہو رہے ہیں ان کی تمذیب فلست کھا رہی ہے۔" (" تقیمات" من: 40)

مولانا موروری صاحب سے بہت پہلے مصحفی اپنے شاعرانہ اسلوب میں بھی اس سے ملتی بلتی بات کر کمیا:

> نہ شریعت' نہ طریقت' نہ حقیقت' نہ مجاز کون کافر مجھے کتا ہے سلمان ہوں میں

> > دوغسل ده این منبر..:"

ان ونوں ہر طرح کے پاکستانی امریکہ اور بورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ ای ہے لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے دی بری ہیں اسلام امریکہ کا دو سرا بڑا ندیب بنے والا ہے گر اسلام کے بیر وکار' تبلیقی جناعتوں کے اراکین' ندیجی شخصیات اور ملا لوگ وہاں بھی اپنے پالتو تعضیات فردگی مسائل سیای رقابتوں اور لسائی جھڑوں اور سائی اور لسائی بھڑوں اور عقابد کی آویزشوں کا مظاہرہ کرتے ہیں بینی پاکستانی یا مسلمان ہونے کے بر عس باتی سب کچھ طابت ہوتے ہیں۔ ہاں سور نہ کھانے پر مسلمانوں ہیں کھل اتفاق رائے لما ہی سب کچھ طوال ہیں محمل اتفاق رائے لما ہیں سب کچھ احوال ہیں سب بات ہیں دیج ہوں جس کا پچھ احوال میں سب سب بھی دیکھ چکا ہوں جس کا پچھ احوال میں سبزامہ "آک جمال سب سے الگ" میں درج ہے۔ اس ضمن ہیں "سیارہ ڈا جملت میں سبزامہ قائم خانہ ہاتھی کے "امریکہ سے ایک کھڑا خط" کا ابتدائی حصہ دید سبزامہ "آک جمال سب سے ڈاکٹر خالد ہاتھی کے "امریکہ سے ایک کھڑا خط" کا ابتدائی حصہ دید

" یہ یہ جری کی ایک صحید کا واقعہ ہے ایک صاحب نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر میچہ قائم کی۔ ایک صاحب جو نوکری کی خلاش میں مارے مارے پیمر رہے سے انہیں چین امام بنا دیا گیا۔ خوب زور شور سے تبلغ کا کام شروع ہوا دیکھتے ہی ویجھتے نیو جری میں میچہ قائم کرنے والے اور سمچہ کے چین امام صاحب کے جری میپل گئے۔ ابھی ان چرچوں کو سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ عمید سر پر آگئی میچہ کے مالک (آج کل میچہ کا مالک اللہ نیس بندے ہیں جن کے مال بھی بندے ہیں جن کے درمیان نظریاتی امام ساحب کے درمیان نظریاتی افتراف پیدا ہو گیا جس کے تیجہ میں چین امام صاحب نے میچہ کے آوھے جے افتراف پیدا ہو گیا اور اپنے نظریہ کے مطابق اسلام کی خدمت کرنے کی ثھائی لیکن یہ تیجہ کی شائی لیکن کے درمیان کھی گین امام صاحب نے میچہ کے آوھے جے کے مطابق اسلام کی خدمت کرنے کی ثھائی لیکن

زیرگی کی "بیر" کے لیے ملا کیدو کا کردار ادا کرتا ہے اس کے برعش صوفی راجھا بن سکتا ہے مرملا نہیں \_ جبکہ زیرگی کا شعاریہ ہے:

را جھا را جھا کر دی نیں میں آپ را جھا ہوئی

ایک عام یا نہ ہی مسلمان اور ملا میں اسای فرق ہی اس سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ووسرے کو آزادی عمل کا حق دینے کو تیار ہے گر طا نہیں ملا! کا کرداری معیار ملا ہی سے مخصوص ہوتا ہے۔ جہاں تک اسلام کے بنیادی عقاید کا تعلق ہے تو کسی بھی کلمہ کو کو ان کی حقانیت سے انکار نہیں گویا اس لحاظ سے ہر مسلمان بنیاد پرست ہے اور وہ اس بنیاد پرست ہے اور وہ اس بنیاد پرست پر فخر بھی کر سکتا ہے لیکن تمام مصائب مسالک عقاید اور فرقوں کی لیسٹنگ سے شروع ہوتے ہیں اور یہ فروئی نہیں بنیادی ہیں۔ اقبال نے تو بہت پہلے کمہ دیا تھا:

جلد احد نديم قاعي يون كويا موت ين:

میں محبت کا پہاری ہوں' عقیدوں کا ضیں ان بتوں کو مرے رستوں سے بٹایا جائے

#### "كون كافر جھے كہتا ہے...."

بحثیت مسلمان ہم کیا ہیں 'پاکتان میں اسلام کا کیا طال ہے اور عام پاکتانی مسلمان کس صد تک اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے یوں کہ اقبال کے الفاظ میں وہ قاری نظر آنے کے بر تکس "حقیقت میں قرآن" کا اعلی معیار پیش کر سکے۔ تو اس حمن میں کسی ترتی پیند' موشلت یا ہے دین دانشور کے بر تکس ابوالاعلی مودودی صاحب کی رائے نقل کر رہا ہوں:

"اسلام ہے کہاں؟ سلمانوں میں نہ اسلامی سیرت ہے نہ اسلامی اظلاق نہ اسلامی افکار ہیں نہ اسلامی جذبہ مقبقی اسلامی روح نہ ان کی سمجہوں میں ہے نہ مدرسوں میں نہ خانقابوں میں۔ عملی زندگی سے اسلام کا ربط باتی نہیں رہا۔ اسلام کا قانون نہ اس کی مخصی زندگی میں نافذ ہے نہ اجماعی زندگی میں تمان و تزییب کا کوئی شعبہ ایبا نہیں جس کا نظم سمج اسلامی طرز پر باتی ہو۔ ابی حالت میں وراصل مقابلہ اسلام اور مغربی تذیب کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی افسروہ جانہ اور پس مائدہ تهذیب کا مقابلہ ایک اندی تندیب سے جس میں زندگی ہیں تندیب کا جو تیجہ جس میں زندگی ہے۔ ایسے نامساوی مقابلہ کا جو تیجہ بی تشاہد کا جو تیجہ سے ورشنی علم ہے "کری عمل ہے۔ ایسے نامساوی مقابلہ کا جو تیجہ

21 اپریل علامہ اقبال کے انقال کا دن ہے اور اس وجہ سے قوی اہمیت کا حامل لیکن 1994 کے 12 اپریل کو گوجرانوالہ شریعی جو پکھے ہوا اس کی بنا پر بیہ دن امارے کیلنڈر بیل قوی سوگ کے لئے مخصوص کرایا جاتا چاہے نہ ہی جنون کا ایبا واقعہ کمانی بی بھی ناقابل بین معلوم ہو تا جو چڑھے سورج بی رونما ہوا۔ اس ملک بیں جو اس لئے بنایا گیا تھا کہ ہم متعقب ہندؤوں کے ساتھ نمیں رہ گئے۔ ہم نے پاکستان بی اسلام کے ذریں اصولوں کے مطابق زندگی ہر کرنی ہے اور حضور صلح کے اسوۃ مبارک پر عمل بیرا ہوتا ہے۔ ذرا ذرا نرا اس بیت پر کفر کے فتوے جاری کرنے والے اور بات ہے بات وائرہ اسلام سے فارج کرتے والے علاء کرام کی آکٹریت کیوں خاموش رہی ہے بات سیجھ بیس نمیں آئی۔ فارج کرتے والے علاء کرام کی آکٹریت کیوں خاموش رہی ہے بات سیجھ بیس نمیں آئی۔ فارج کی فرد بی خرکے کمل متن کے ساتھ تھی صدیقی اور عطاالحق قامی کا ردعمل ورج ہے کمل صورت بیں:

الكوجرانوالد انمائده بنك) تعاند سزى مندى كے علاقہ اسد كالوني ميں حافظ قرآن عطائي واكثر نے يوى سے جھڑے ير كريس موجود قرآن ياك نذر آتش كر كے شہيد كر ويا- يوى ے واویل کرنے یہ اہل محلّمہ نے عطائی ڈاکٹر کو زو و کوب کر کے بولیس چوکی کھیائی شاہ بور ك حوالد كرويا- إلى واقعد كى خريور علاق مين جنكل كى الك كى طرح كيل على جوكى ك يا بر مختعل جوم اكهنا بوكيا اور يوليس سے مطالب كياكه لمزم جارے حوالے كو الكار یر لوگوں نے چوکی پر اینوں اور چھروں سے حملہ کر دیا۔ مزم کو جھکڑی سیت قابو کر کے خشت باری سے اور مواکر کے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جس سے مرام موقع بر باک ہو گیا۔ عوام نے اس کی انش کو بورے علاقے کی گلیوں اور بازاروں میں تصینا' بعد ازال جلوس كى شكل من كميانى شاه يور ، لاش تحمينة موئ چوك كوندانوالد لا رب تح ك كر مندى ك قريب انظاميه كى منت عاجت ير لاش يوليس ك حوالے كر دى تھے ہے سے مار تم کے لئے وسٹرکٹ بیڈ کوارٹر ہیتال پنجا ویا گیا۔ تنصیلات کے مطابق واکثر امجد فاروق جو كد حافظ قرآن بهي تھا- عرصه وراز ے اسد كالوني شيخوبوره موڑ ير رہائش پذير تھا-وہ ملحقہ مدینہ کالونی میں واکنوی کی دو کان کر ہا تھا۔ گذشتہ صبح کھر میں مکان کی تعمیر پر اپنی ایوی ے جھو ہا اور فصے میں آ کر کھر میں موجود قرآن پاک کو عذر آتی کر کے شہید کر ویا جس پر اس کی دوی نے شور مجانا شروع کر دیا کہ ظالم مخص اس سے بھتر تھا کہ جھے جلا ویتا تو نے دنیا میں جنم کیوں خرید گا- اس کی ہوی کے شور مجانے پر اہل محلّہ جمع ہو گئے جنوں نے ڈاکٹر امید فاروق کو زوو کوب کر کے چوکی کھیائی شاہ بور بولیس کے حوالہ کر دیا جمال

مجد کے مالک نے پیش امام صاحب کے کاروبار کے ظلاف عدالت کا وروازہ كمنكسنايا- عدالت جهال ايك ثولي والاجج يبودي بيشا تھا- اس في ان دونول مسلمانوں ے اتنا یو پھا مجھے صرف اتنا بناؤ جب دو بھائیوں میں جھڑا ہو جائے تو اسلام اسمي كيا برايت كريا ہے- دونوں افراد يك زبان ہوكر بولے- غيب كے مطابق رجیش دور کر کے ملے مل جانا جاہیے جے نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔ جب تم سب جانے ہو تو پھر یمال کیوں آئے ووٹوں کی گروٹیں جمك كئيں 'برے شرمندہ ہوئے اور خاموشی كے ساتھ واپس بلے آئے۔ ليكن چند دن کے بعد سے دونوں اسلام کے متوالے ایک بار پھر اسی جج کی عدالت میں كرے نے اپنے اپ كوابول كے ساتھ - پيروى جج تھا- اس يار تو نوبت يمال تك چيني كه عدالت نے دونوں مبلغوں كو معجد كے دونوں حصول كا برز وقتى ے آرور دے دیا۔ جانے والے جانے ہیں کہ اس سجد کا مقدمہ اہمی تک عدالت میں ہے۔ نماز کے اوقات میں اس سجد میں جانے والے نمازی بیک وقت ایک بی جگہ سے وو ازائیں غنے ہیں اور اے اپنے پندیدہ محف کے صے والى مجد من جاكر نماز يزعة بي- يورے امريك من الي كى سجديں موجود ہیں جمال تظریات اور اسانی بنیادول یر معجدول کے مقدے لڑے جا رہے ہیں۔ تهیں انڈین پاکتانی بنگلہ ویش مسلمانوں کے درمیان کوئی مجد بے جاری عدالت میں محسینی جا رہی ہے تو کہیں وو پاکستانی کروپ چندے کی تقلیم پر مجد کو عدالت میں لیے کوے ہیں۔"

ان حالات من نظای مخوی کی وہ نعت کیوں نہ یاو شئے جس میں اس نے یہ وعا ما تکی :

خاک تو بوی یولایت پرد بار نفاق آمده آن بوی برد باز کش این سند از آسودگان غسل ده این منبر از آلودگان

"لو يكارك كا:"

میں اپنے ہاتھ ہے کس کا لہو تلاش کروں تمام شر نے پنے ہوئے ہیں وستانے اورنگ زیب قاسمی

كر ديا" اے جلايا كيا اور پر موڑ سائكل كے ساتھ لائى باندھ كر سروكوں ير كسيٹا كيا- سب لوگ یہ کمہ رے تھے کہ ہم ایک کافر کو مار رہے ہیں لیکن اس کے محروالے اور دوست احباب كت بي وه نه صرف حيا مسلمان يلكه عالم وين تحا- وه جب مرربا تفاتب بهى وه سوره اليين كى علاوت كررها تھا' اس كے جم ير تين مرتب بيل پھينك كر آل لكائي كئي كيكن اس كے كيڑے بلے وہ نہ جل سكا- يہ يا تو سب غلط فنى كى بنا ير ہوا اور يا اس بن اس كے افالفین کی منسوبہ بندی شامل تھی کیو تکہ اس کے علّمہ کی محید جمال پہلا اعلان ہوا وہاں کی انظامیے کے مطابق یہ اعلان ان کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ ایک اعلان ہوا اور پھر دوسری ساجد ے اعلان ہونا شروع ہو گئے۔ واکثر حجاد فاروق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جماعت اسلای کے رکن قاری صبیب اللہ کا بیٹا تھا اور یہ لوگ پہلے قلعہ دیدار تھے میں رجے تھے اور تقریباً عدرہ بری تبل وہاں ے چلے آئے اور کوجرانوالہ کی اسد کالوئی میں مقیم ہو گئے۔ یہاں آکر اس نے شادی کی اور اس کے سرال والے اس کے کھر کے قریب بی مقیم ہیں۔ وُاکٹر جاد فاروق کو شروع بی سے ندہب سے نگاؤ تھا اس نے ایم اے اسلامیات اور پرایم اے علی کیا۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا اور مخلف مدارس سے دینی تعلیم حاصل کی- اس کے براور صبی محمد عنایت کے مطابق ڈاکٹر سجاو قاروق مدینہ کالونی میں ا پنا کلیک چلا رہا تھا اور اس نے یا قاعدہ طب کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ تقریباً ایک ماو عل اس نے اس کالونی میں ہونے جار مرلے زمین کی اور اس پر مکان تھیر کرنا شروع کر ویا اس کے دو کمرے بن سے جی اور باقی کمرے ابھی زیر تغیر جی جمال گذشتہ روز تک مزدور كام كررب منته- وه خود يوى بجول سميت يهال ريتا- وه پانج وقت كا تمازي تعام صبح قرآن جید کی تلاوت کر آ اور سورة لیمن روحتا اس کے 6 یج جی جن میں سے 5 اڑے اور ایک الاکی ہے۔ سب سے بوا الوکا علمان 10 سال کا اور سب سے چھوٹا لڑکا وی ماہ کا ہے ، چار بے سكول ميں زير تعليم جي- واكثر سجاد فاروق كى يوى عميم جس كے بارے ميں ايك روز قبل یہ جایا گیا تھا کہ اس نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اس کے شوہر نے قرآن یاک شہید کر دیا ہے نے گزشتہ روز روتے ہوئے کہا کہ میں تو اپنے شوہر کو بچاتی رہ گئی اور کہا کہ میرا شوہر ایس ٹایاک جمارت نہیں کر سکتا۔ اس نے بتایا کہ جعرات کو میج میرے شوہر معمول کے مطابق انھے منازیوهی اور پر انہوں نے قرآن مجید کی خلاوت شروع کر دی وہ 14 سال سے روزانہ محتول بیٹو کر سورۃ کیسین کی تلاوت کرتے۔ تقریباً 10 بچا تا جب کھر میں مزدور کام کر رہے نے انہوں نے مجھے کما کہ جاؤ جاکر آگر بھیاں لے آؤ میں گھرے

اے جھکڑی لگا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔

اس واقعہ کی خبر ہورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل علی اور لوگ کثر تعداو مل چوکی کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے ہولیس سے مطالبہ کیا کہ طزم کو ان کے حوالے کیا جائے۔ انکار پر معتمل افراد نے چوک پر دھاوا بول ویا۔ بولیس کی مزاحت بر عوام نے محشت باری شروع کر دی جس سے بولیس الل کار شدید زخی ہو سے جبکہ باتی بھاگ سے-مفتعل عوام نے چوک کا آبنی حیث توڑ کر خشت باری سے چوک کے وروازوں اور کھڑ کیوں كے شيئے بھى توڑ ديے اور حافظ ڈاكٹر امجد فاروق كو بھكرى سميت سوك ير لاكر اينوں اور بھروں سے مار مار کر اوھ موا کر دیا بعد ازاں مٹی کا تیل چیزک کر آگ لگا وی جس سے احد فاروق موقع پر ہلاک ہو گیا۔ بعد ازال مختعل عوام نے جھکوی پکڑ کر اس کی لاش کو کھیائی شاہ بور اور اس سے ملحقہ کالونیوں کی گلیوں اور بازاروں میں کمینا۔ یج بوڑھے جوان اور عورتی اس کی لاش پر تھوکتے رہے۔ بعد ازاں اس کی لاش کو تھیٹے ہوئے محوجرانوالہ شرچوک موندانوالہ میں لا کر دوبارہ آک لگائے کے لئے جلوس کی شکل میں آرے تھے کہ بر مندی اور فروث مندی کے درمیان اید شیل وی کشر جزل فصل عباس ميكن اور ڈى ايس في شى ملك طاہر محمود خال كى منت سابنت ير لاش يوليس كے حوالے كر دی ہے ہوسٹ مار تم کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیٹال کوجرانوالہ پھنیا دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکٹر کے 6 یجے ہیں جو وقومہ کے وقت سکول کئے ہوئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد امجد فاروق کی بیوی اور بیچ رو بوش ہو گئے جبکہ بورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا بیدا ہو کی اور د کانیں و بازار بند کر دیئے گئے۔

این این آئی کے مطابق تھانہ سبزی منڈی پولیس نے مارے جانے والے ڈاکٹر کے خلاف قرآن پاک کی ہے حرمتی کرنے پر مقدمہ بھی درج کر لیا جبکہ اے موت کے گھاٹ اگارنے کے جرم بیں تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا جن کے نام صیغہ راز بین رکھے جا رہ جیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حافظ قاروق کالا علم اور تعویذ وحاکے کا کام کرتا تھا۔" (روزنامہ جنگ 22 اپر بل 1994ء)

ا كلے روز اى روز نام كے لئے جيل چنتى نے يہ رپورت مرتب كى:

"لا بور (رپورٹ جمیل چشتی) گوجرانوالہ کی مساجد سے اجانک مید اعلان ہوئے کہ ایک نو مسلم نے قرآن پاک شہید کر دیا ہے۔ جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھروں سے باہر آ گئے 'انہوں نے بولیس چوکی توڑ کر زیر حراست ڈاکٹر جاد فاردق کو باہر نکالا اور شکسار اورنگ زيب قاسم

چلی آئی۔ یمی سوئی عیس کے چولے پر چائے گرم کرنے کے لئے رکھ آئی تھی میرے آئے

ہو گئی وہ جلدی سے شوہر پیٹے قرآن پاک پڑھتے رہے۔ اچانک چائے اٹل کر باہر گرنا شروع ہو گئی وہ جلدی سے اضح اور چائے آئارنے گئے اس دوران وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور قرآن پاک سمیت سٹوہ پر گرے جس سے قرآن پاک کا ایک ورق جل کر شمید ہو گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ نہ بی تھے اس لئے انہوں نے بلند آواز میں کما کہ بھے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر ہے سائنے ایک ظانون رہتی ہے اس کا شوہر بھی تب گھر میں موجود تھا' ان کے ساتھ ہماری چپھلٹی چلی آ رہی تھی' عورت نے میرے شوہر کی آواز سی اور آ کر دیکھا اور پھر سارے مخلہ میں شور کیا ویا کہ ڈاکٹر نے قرآن پاک شمید کر دیا ہے یہ ختے کر دیا ہے یہ ختے ہی بہت سے لوگ آکشے ہو گئے۔

اس نے مزید کما کہ سب سے پہلے کمی نے کما کہ ایک عطائی ڈاکٹر نے قرآن پاک

شہید کر دیا اور پھر اعلان ہے شروع ہو سے کہ میسائی ڈاکٹر نے قرآن یاک کو آگ نگاکر شہید كرويا ہے۔ اس نے كماكه جارے خاندان كے تمام افراد كے زويك اس معامله كو ڈاكٹر سجاد كے يروسيوں نے انحايا جن ے ان كى عداوت سكى اور لوگوں كے غربي جذبات كو جان بوجد كر بحركايا كيا- اس نے كما كه يہ فتل اشيں لوكوں كى منصوبہ بندى كى وج سے جوا- اس طرح ایک سے مطمان کو مار کر اس کا گھر جاہ کر دیا گیا۔ ہولیس والول نے بتایا کہ وقوعہ کے روز چوکی انجارج ظفر شاہ وایونی بر موجود تھے کہ سوا کیارہ بجے اطلاع ملی کہ اسد کالونی میں اسی نے قرآن پاک شہید کر رہا ہے جس پر وہ وہاں گئے۔ وہاں لوگ جمع تھے وہ ڈاکٹر سجاد فاروق کو پکڑ کر تھانے کے آئے یہاں اے جھوی لگا کر عقبی کرے میں بند کر ویا گیا۔ ابھی کنتیش بھی نہ کی تھی کہ مساجد میں اعلان ہونے شروع ہو سے اور پھر ہزاروں افراد چوکی آ سے۔ تب وہاں ایک سب السیار 2 اے ایس آئی اور 3 کالشیبل موجود تھے جو جوم كے سائے بي بى ہو گئے۔ يہ لوگ ۋاكٹر سجاد كو چوكى سے باہر لے آئے۔ اس ووران وہاں ے اینوں کی ٹرانی کرری لوگوں نے اے روک لیا اور ڈاکٹر جاد کو سوک کے ورمیان کنے کر کے زائی سے انتیں انعا انعا کر مارنا شروع کر دیا ، چھکڑی کار کھیٹا ، آگ لگائی اور پھر ہولیس کی مزید فورس آسٹی جنہوں نے کارروائی کر کے لوگوں سے لاش حاصل کر کے اس کے گھر پنجائی جے رات میں سرد خاک کر دیا گیا۔ بولیس کے مطابق انہیں مقتول کی یوی نے اطلاع سیں وی بلکہ ایک محلّہ دار نے فون پر اطلاع وی تھی جس کے بعد وہاں سے 'تب لوگوں نے بتایا کہ ایک رکشہ ڈرائیور نذر کی بیوڑا نے ڈاکٹر سجاد کو قرآن باک

شید کرتے ہوئے ویکھا تھا تاہم ایسی پولیس نے اپنے طور پر تقدیق نہیں کی تھی۔ قریب ایک کھر میں کوئی فوت ہوا تھا وہاں دوا رُحائی سو افراد جمع تھے وہ بھی ہے سن کر وہاں آگے۔ اس دوران میں میری بمن کے بچے اور دوسرے رشتہ وار بھی وہاں بھی چے تھے۔ میں بھاگ کر اندر سی تو میرے شوہر نے جھے ساری بات بتائی اوگ معتمل ہو سکے تے انہوں نے میرے شوہر کو مارتا شروع کر دیا۔ میں میری بن اور عے جب آگے بوھے تو انہوں نے ہمیں زو و کوب کیا اور پر ایک مخص نے بلند آواز میں کما یہ بھی کافر ہیں ائس کرو مار ڈالو۔ ہم نے مشکل سے جان بھائی اور وہاں کھڑے لوگوں کو سمجماتے رہے۔ لوگوں نے ہمیں کرے کرے کے اندر بتد کر دیا وہ جالی کے اندرے آواز دیتے ہوئے كمدرب تح كد آب غلط مجه رب إلى اور وه مسلسل سورة ليين يره ما رب تھے-اس کے بعد نا معلوم کون بولیس چوکی پہنچ کیا اور وہاں سے سفید بارجات میں ملبوس وو یولین طازمین وہاں آگئے۔ تب لوگ بعند تھے اور کمہ رہے تھے کہ ہم اس کافر کو مجد میں لے کر جائیں گے۔ تب ہولیں والوں نے لوگوں کو کما کہ ہم انہیں سجد میں علی لے چلتے جی اور چربائے ے میرے شوہر کو بولیس جو کی لے گئے۔ ہزاروں کی تعداو میں لوگ جو کی ك باہر الكے ہو كے وہ آبنى جنگلہ لوڑ كر اندر داعل ہو كے اور ميرے شوہر كو جھوى سمیت باہر کے آئے۔ اس بر اینوں کی بارش کر دی اور پھراہے جلانے کی کوشش کی اور پھر دو نوجوان چھکڑی موٹر سائکل کے ساتھ باندھ کر لاش شرکی سراکوں یہ تھیئے رہے۔ ڈاکٹر سجاد کی بوہ نے مزید کما میں لٹ سمتی میرے ساتھ بت علم ہو گیا اور میرا شوہر میری آ تھوں کے سامنے فتم ہو گیا۔ میرا شوہر مرتے وقت تک سورة بنین بڑھ رہا تھا۔ اس نے مزید کما کہ تب بھی لوگوں نے یہ کما کہ اس کافر کے بیوی بچوں کو بھی آگ نگا وو لیکن ہم بری مشکل سے بچے اور کھریار چھوڑ کر ملے گئے۔ ڈاکٹر سجاد کی خوا ہر تسیتی زینت نے کہا کہ لوگوں نے تین جار مرتبہ ڈاکٹر سجاو پر تیل پھینک کر آگ نگائی کیکن کیونکہ وہ سورہ کیسین برجة ہوئے مح اس لئے ونیا شاوت دے كى كه ان كے كيڑے جل مح ليكن ان كا جسم نه

و سری طرف ڈی ایس ٹی فضل کریم کے مطابق علّہ بیں کسی نے کوئی شرارت نہیں کی تھی اور میرا تفاقے وار اے جا کر تفانے لے آیا تفالیکن اس کے بعد لوگوں کا ہجوم وہاں چنج کیا اور اس کے بعد تقریباً 20 منٹ کے اندر اندر لوگوں نے ساری کارروائی کر وال ۔ انہوں نے مزید کما کہ جمیں بند چلا ہے کہ مرنے والا ہروفت قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا

من كرويا بكد ان كي تعش كو جلانے كى كوشش كى سخى تصرف الى ايما ہواكہ آك نے اس

کا لقمہ بنانے کی کوشش کی گئی کاکای کے بعد دو ا راحاتی بزار کے لگ بھگ انسانی اجمام کے سائے اسکوڑے باندہ کر میت کو سوکوں یا تھیٹا گیا۔

اخار نے پہلے دن 21 اریل (یوم اقبل) کے اس بسانہ سانحہ کی غیر سمج بد خری قار كين كے ذينوں ميں اعديل وى جس كا مخص يہ تھا كه قرآن جلانے والے كسى مخص (میمانی) کو عوام نے جمع ہو کر فق کر دیا' دوسرے دن مجمع تحرید ز جرکو چش کیا گیا کہ ایک سلمان حافظ قرآن بعض لوگوں کی زاتی پرخاش کا اور آس پاس کی مساجد کے سلاطین کے فرقہ وارانہ انقامی جذبات کا شکار ہوا اور اللہ نے اے مظلومانہ شماوت کے راہد اعلیٰ سے

كے بدن كو جلانے سے انكار كر ديا اگرچه دوبار ملى كا تيل چيزك كر اس كے جم كو شعلوں

آخری تنتیش جو اخبارات نے اپنے ذرائع سے کی اس کا فقص میہ ہے کہ میر سانحہ ایک ركشا والے ایک عورت اور فرقد برست مولويوں كى لاؤؤ الليكر بازى سے ہوا مارا كھ اس شلث کے اندر ہے۔ کو جرانوالہ جے وہی تھے کو فوری طور بڑیل کر دی جاہے تھی اكد معامله بارامين من زريك آيا-

مينہ طور ير قاري حبيب اللہ كا بيا ايم اے اسلاميات ايم اے عربي ووزانہ وى یارے علاوت کرنے والا واکٹر سجاد فاروق سے پہلے دور کی مار پٹائی کے بعد ابھوم کے تصرف ے پولیس والے نکال لے جاتا جائے مروہ جب چوکی (تھانہ) پہنچے تو جوم نے اینوں کی بارش كر دى مرونى وروازه تور واله تحت ير يره كر جمت توري كله اور ووسرى طرف كره حوالات كا دروازه توز ليا كيا اور مزم كو تحسيث كربا برلے آئے " جھكڑى كلى ہوئى تھى" یولیس کے آوی کم اور افقیارات سفر تھے۔

اس جوال سال خوبصورت باريش نوجوان كو سؤك ير پيينك كر اينوں كى بارش كر دى ا مظلوم وينا رہاك "ميري بات تو سنو" كر كوش شنوائي كمال- عمليه آورول كا كمنا تفا "بهم كافر كو مار رب ين " بعض في كما "اس سيالي شيطان كو ختم كرو" چر آل لكاني كى دو كو تشقيل منى كا جل چيزك كركين عكر آك نے جواب دے ديا چراہے موڑ سائكل كے یجیے جھکڑی میں ری ڈال کر ہاندھا کیا اور ایک کلو میٹرے زیادہ فاصلے تک کھیٹا گیا' اس طرح "جمادنی سیل جمالت" کو مح تک پہنچا دیا۔ مسلمانو مبارک ہو! اس کی بیوی کو دیکھا تو بعض لوگوں نے کما کہ یہ کافر کی ہوی ہے اے بھی ختم کر دو اور کسی طرح بچوں سمیت اور نیک آدی تھا۔ پولیس نے اے ہلاک کرنے والوں کے طاف قتل اور دوسری وفعات ك حت مقدمه ورج كيا جي ين 5 طزم نامزو بين جن عي عدد محد عباس اور ضياء بث موقعہ سے کرفار کر لئے مجے اور کرشتہ روز بی انہیں جیل بھیج ویا گیا۔ ڈاکٹر سجاو کی خواہر

السبتی بروین جو یا گلوں کی طرح محلہ میں بین کرتی پھر رہی تھی اس نے کہا کہ مارا بھائی وس سیارے اور 12 مرتبہ سورۃ کنین روزانہ پڑھتا تھا اور میں ان افراد کی نشاندہی کر عتی ہوں جنوں نے ایک اتفاق حادثے کو جان ہوجے کراہے بنا دیا کہ لوگ اشتعال میں آ گئے۔ اس نے بتایا کہ سرا بھائی چولے پر گرا تو اس کے سریر بھی زخم آیا اور خون سنے لگا میں گئی تو

اس نے بھے کما کہ اٹھتے ہوئے سنود پر کر کیا ہوں لیکن مخالفوں نے اس موقعہ سے فائدہ

الفایا۔ وَاكْثُرْ سَجَادِ فَارُونَ كَ مُرَك كَ اندر قاضي حسين احمد كا يوسرُ لكا تھا وہاں پر موجود

حلقہ 33 جماعت اسلامی کے سابق عاظم قاری محمد العظم جو نامینا میں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر سجاد فاروق کو وُروه دو سال سے جاتا ہول وہ میرے دوست تھے وہ روزاند سوا وس سارے

راعة الجمع تو يقين نيس آناكه ان يرجو الزام لكايا حيا ب وه ورست ب اور ميرى ذاتى

رائے میں ایک بے مناہ کا ناحق فتل ہوا ہے ، یہ ظلم ہوا ہے اور اس کی علماء نے جمعہ کے

خطبات میں عدمت کی ہے۔ اس سارے واقعہ میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب سے

پہلے کس مجد میں اعلان ہوا اور یہ کن افراد نے کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لئے اسد کالونی

ے پت کیا گیا تو بتایا گیا کہ یمال محد فوقی رضوبہ ہے جمال سب سے پہلے اعلان ہوا۔

وہاں پر آمام سجد محمد تفقع رضوی موجود تھے جنہوں نے کما کہ وہ ایسی بات نمیں کریں مے جو

آ تھوں سے دیکھی نہ ہو- انہوں نے کما کہ میں اس معجد میں نہیں تھا اور معجد میں جعہ

يرهانا بول اس مجد من دوسرے الم يرهاتے بن تاہم جب واقعہ بوات محد ميں كوئى

نس تفا- انمیں پت چلا ہے کہ کھے افراد آئے انہوں نے امام صاحب کے کھرے چابیاں

حاصل کیں اور خود عی اعلان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کما کہ اس مجد میں ہوئے

والے اعلان کا معجد کی انتظامیہ سے کوئی تعلق سیں ہے۔"

جماعت اسلای کے معروف ادیب اور سکالر تعیم صدیقی نے "اینوں کی اصل زو" ( عمير كراچي 12 مئي 1994ء) مِن بيد لكها:

"کوجرانوالہ میں ایک سفاکانہ قتل ہوا" یا گل جوم (Rudy Mob) نے قد ہب کے نام پر ايك تعليم يافة وبابند صوم و صلوة ونتيب خيرو فلاح وزيز محلَّه وافظ قرآن به حيثيت معالج خدمت كزار مريضال كو بلا تحقيق صفائي كا موقع ديج بغيرنه صرف انتمائي وحشانه طوري

اب سلسلہ شرارت کا آغاز طاحظہ ہو' اس ؤرامہ کا اہم کردار نذر رکشا والا' ہو گلے بیں ڈیک کو بلند آواز سے بجایا کرنا تھا (ئیپ وغیرہ کے گانے زائد لاؤڈ اسٹیکروں کے ساتھ)
اور اس حافظ ہو فاروق عام نرم طریقے سے سمجھایا کرنا تھا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اس سے بکلی سی چڑ اور خالفت نذر بھی پیدا ہو کر برصے گلی۔ اس نے اپنے گروپ کے ساتھ مشورے کئے کہ اس مخف کو یماں رہنے نہ دیا جائے بلکہ نگ کر کے نگلے پر مجبور کر دیا جائے۔ شاید ایسی نجوئی بالشرکے تحت ایک دن نذر منہ اٹھائے سیدھا حافظ فاروق (شہید) جائے۔ شاید ایسی نجوئی بالشرکے تحت ایک دن نذر منہ اٹھائے سیدھا حافظ فاروق (شہید) کے گھر میں جا تھسا' اس کا گھر چو تکہ حافظ صاحب کے گھر کے سامنے پچھ فاصلے پر تھا اس کے گھر میں جا تھسا' اس کا گھر چو تکہ حافظ صاحب کے گھر کے سامنے کہ فاصلے پر تھا اس لئے وہ ناک جمائک کرنا رہتا۔ حافظ فاروق نے اس سے کہا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت کی وہ ناک جمائک رویہ نہیں۔ اس نے آگے سے تو تو میں میں شروع کر دی' حتیٰ کہ جھڑا وہ گیا اور دونوں حقم گھا ہو گئ کوگوں نے آگر بچ بچاؤ کرایا' اس لئے ان دنوں حافظ فاروق کے گھر میں دیواریں اونچی کرانے اور ایک کرہ مزید تھیر کرانے کا کام ہو رہا تھا۔ فاروق کے گھر میں دیواریں اونچی کرانے اور ایک کرہ مزید تھیر کرانے کا کام ہو رہا تھا۔

21 اپریل کو تذریر رکشا والے کی بیوی پروین ' حافظ صاحب کے گھر آئی اور اس نے شور کھا ویا کہ ڈاکٹر قرآن جلا رہا ہے ' بعد میں گھر کے باہر تذریر رکشا والا لوگوں کو اکھٹا کر کے بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے ڈاکٹر فاروق کو قرآن جلاتے دیکھا ہے ' بس بم چلانے کے لئے بارود مل میا۔

اب ذرا نمرب کے چوہدریوں کے کمالات بھی ویکھئے۔ بچوم میں وہ چار اشخاص نے شرافت کی ائیل کی یا احتجاج او ان کو جواب طاکہ یہ لوگ بھی وہانی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے استعمال سے واضح ہو تیا کہ بچوم کی اکثریت "وہایوں" کی وخمن تھی وہ ایک "وہائی" کو تو مقتل میں لے جا رہی تھی "گرجس جس نے ان سے اختلاف کیا اسے "وہائی" کمہ کر کو تو مقتل میں لے جا رہی تھی "گرجس جس نے ان سے اختلاف کیا اسے "وہائی" کمہ کر کو یا یہ وہ کی گئر کردار بھی کہ تم بھی ایسے ہی مجرم ہو اور تم کو بھی کیفر کردار بھی پنچایا جا سکتا ہے۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کن خیالوں کے عالموں کی بوئی ہوئی فصل آج لملما رہی تھی۔ اور فاروق کے خون سے مزید شاواب ہونے والی تھی۔

قریب کی سجد خوص (منسوب به حضرت میلانی) ورضویه (یعنی مولانا احمد رضا خال کی عظیدت کا مرکز) ہے یہ جھوٹا اعلان اور اشتعال انگیز فتوئی فشر ہوا کہ ایک عطائی ڈاکٹر نے قرآن پاک کو آگ لگا دی ہے، وہ واجب القتل ہے، مسلمانو! اکھنے ہو جاؤ (ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے انخاد کے مواقع!) کھے وقتے کے بعد دو سرا اعلان نشر ہوا کہ "عیمائی ڈاکٹر نے مسلمانوں کے انخاد کے مواقع!) کھے وقتے کے بعد دو سرا اعلان نشر ہوا کہ "عیمائی ڈاکٹر نے

قرآن کو شهید کر دیا ہے" بعض روایات دو قرآنول کی ہیں۔ اے زندہ ند چھوڑو جان سے مار دو-

ای مجد یا دو سری مجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ مسلمانو ا جہیں کالی کملی والے کا واسطہ
ایک سیسائی نے قرآن پاک جا دیا ہے' ہے جرمتی کی ہے ' ہماری زعرگی کا کیا فائدہ' اگر ہم
قرتے رہے اور اے زعرہ رہنے دیا (ہیمے مجدیں خون کے پیاسوں کے اڈے بن گئی ہیں)
مولوی شفع فرہاتے ہیں کہ ہیں موجود نہیں تھا' معلوم نہیں کس نے اعلان کے اور پھر سگریت کا ایک لمبا بحق نگاتے ہوئے' ہاتھوں اور چرے کی اشاراتی حرکات کے انداز سے شریت کا ایک لمبا بحق نگاتے ہوئے' ہاتھوں اور چرے کی اشاراتی حرکات کے انداز سے فرمایا کہ اس گری ازکوں (یعنی حافظ فاروق شہید کی صاخزادیوں) کا چال چلی فیک نہیں۔
عالم وین اور ایسی ہاتھی؟ بھی ڈاکٹر کو سمجھایا؟' ہمارے تغرقہ باز مولویوں کے ہاتھوں ہیں سے عالم وین اور ایسی بلکہ میزا کل ہیں کہ ان سے سے ارد گرد نہای پھیلا سکتے ہیں۔

میں علائے کرام کے ورجات سے قطع نظر سب کا احرام کرتا ہوں فرقوں کے اختلافات کو دیجے بغیر میں تو کئی سال سے ایک موذن اور خادم سجد کی بھی عزت کرتا ہوں' كيونك جمي لوگ كسى فد كسى شكل مين دين كى خدمت كررب بين- مين اور كے سخت ليج كے لئے معانی جاہتا ہوں مركاش ايا ہو آك علاء كرام كى ايك ب لاك تحقيقاتی مجلس سارے قصے کو ربورث کی شکل میں سائے لا کر خاومان وین کے چرے عرت کے نور سے چکا وین کاش ملی عدالت عالیہ براہ راست اس واقعہ کا نوٹس لیتی۔ میری مشکل یہ ہے کہ تحض وین کی خدمت و محبت کی وجہ سے بھے اس بورے طبقے کے مقابل میں کھڑے ہو کر علاء كا اس كے دفاع كرنا يو يا ہے كه سكوار اور ونيا يرست لوگ اسلام كو براه راست برا بھلا چونک کنے کی جرات ابھی تک نہیں رکھتے الدا رجعت پند مولویوں اور تک نظر ملاؤل کو كاليال دية بي- اس الوائي كو الات الزية بحص كلي سال مو كي بين مين اس وقت مير باتھ کزور ہو جاتے ہیں جب رہی طبقوں میں سے کوئی برا یا چھوٹا خود دین کو کاری ضربیں لگا آ ے و قرآن اور مدیث اور جناب رسالت ماب سلی الله علیه وسلم کو این زاتی بت جذبات کے لئے استعال کر آ ہے۔ اس وقت اگر لادفیت کے محاذ سے مارے علماء کی کسی فاش عطی ر فار کیا جائے تو میں اور میرے جیے ناتواں سابی شرم ے آکھیں جمکا لینے ب مجبور ہو جاتے ہیں اس احساس کی رعایت ویجے کیا آپ حضرات میں سے خود کوئی نکل کر موقع پر کیا اور اس نے جوم کو راہ ہدایت پر لگانے کی کوشش کی؟

كيا آپ نے وَاكثر فاروق كو قرآن جلاتے ويكھا؟ يا بعد ميں جلے ہوئے قرآن كو ديكھا؟ كيا

آپ نے نذر رکشا والے کی بیوی ہے تحقیق کی؟ کیا آپ نے ڈاکٹر فاروق اور اس کے باپ اور گرانے کو خالف وین و بھن قرآن یا کم ہے کم عملاً بارک دین ماحول کی بجیشت بہتم خود یا بہ شماوت گواہان کچھ جانا؟ کیا آپ کجاز تھے کہ کسی عدالت کے ذریعے ضروری کارروائی کے بغیر کسی صاحب ایمان ، بلکہ کافر تک کے لئے یہ تھم جاری کرتے کہ اسے مار فرال جائے؟ کیا کالی کملی (صلی اللہ علیہ وسلم) والے نے اس طرح کے جمعوں کو بلا کر اور انسین پاکل بنا کر لوگوں کو مجرم بنانے اور قبل کرانے کا نظام قائم کیا تھا؟ یا خلفائے راشدین انسین پاکل بنا کر لوگوں کو مجرم بنانے اور قبل کرانے کا نظام قائم کیا تھا؟ یا خلفائے راشدین انسان کو قبل کرنا یا قبل پر اکسانا آخرت کی عدالت میں کتنے بڑے مقدے کا باعث ہو گا؟ انسان کو قبل کرنا یا قبل پر اکسانا آخرت کی عدالت میں کتنے بڑے مقدے کا باعث ہو گا؟ مرحال آپ کو ملنا ہے۔!

آپ کے مولا ا شفیع صاحب ہی بعداز سانحہ فرماتے ہیں کہ "بیہ سب کچھ اللہ تعالی کر ادکامات کی ظاف ورزی تھی، واکثر فاروق کا فیصلہ عدلید کو کرنا چاہیے تھا"

"رند کے رند رہ اپنے سے جنت نہ علی "کیا کوئی عالم کوئی شریک قتل فرد (یا افراد)

کیا کوئی جوم میں شامل ہو کر پاگل پن کا شکار ہو جانے والا عای اس پر تیار ہے کہ جلسہ عام

میں بھی اور اپنی مجد کے لاؤڈ انھیکروں سے بھی اعلان کرے کہ اس ساند کی ذمہ داری کا

ہر حصہ دار عنگار اور مجرم ہے اور اسے توبہ کے ساتھ ساتھ کفارہ دیا جاہے اس گھر کو جو

سریراہ کے قتل سے ایز گیا ویت جمع کر کے ادا کرنی چاہیے"کیا علاء نے اس پر سوچا؟ ایسے
خطے دیے؟ اعلان کے؟ جلے منعقد کھے؟!

اور شہرت کو لکیں 'جو ضربات فاروق کو لگائی گئیں 'ان سے خود اسلام کی کی قصوریت اور شہرت کو لگیں 'جو ضربات فاروق کو لگائی گئیں 'ان سے خود اسلام کا چرو لہولمان ہوا ہے ' آپ نے جو کارروائی توجین قرآن کا بدلہ لینے کے لئے کرائی 'اس سے النا قرآن کے اصواوں اور قوانین اور حدیث اور فقہ کی توجین ہوئی۔ اس سارے سانحہ کا حساب نذیر رکشا والے اور شرکائے جوم سے لے کر خود آپ مطرات محترم کو دیتا ہو گا' کاش کہ آپ عوام کو براہ راست مسجدوں میں بلواتے اور ان کو صحح روش کے لئے تیار کرتے۔ جذباتی اور جونی جونی جونی جونی جونی اسلام کو بچانے کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایت منظم' و شعور کے ذیر تکمی رکھا' میں روش آج کے علماء کی ہونی جانے کا دروازہ بند کر دیا۔ ایمان و شعور کے ذیر تکمی رکھا' میں روش آج کے علماء کی ہونی جانے 'ای رنگ کے خطبے ہوں و شعور کے ذیر تکمی رکھا' میں روش آج کے علماء کی ہونی جانے 'ای رنگ کے خطبے ہوں

اور ای رنگ کے طلبہ دبنی دارالعلوموں سے پڑھ کر تطیں۔ دین چھترے اور بھیر بھڑ ہے اور بھیر بھڑ ہے اور اسلام منظم کی بائد قانون و اظابق انسان تھیر کرنے آیا ہے۔ اس حقیقت کو اگر نہ سمجھا گیا تو ہمارے وارالعوم لا معتل جنوتی آدی پیدا کرتے رہیں کے اور دین کی سربلندی مشکل ہو جائے گی۔"

جبکہ معروف کالم نگار عطاالحق قامی "روزن وبوار ے" (نوائے وقت: 27 ابریل 1994ء) میں "اسلام کے خوبسورت چرے پر تدہی جنون کا تیزاب" کے زیرِ عنوان لکستے

"الوجرانوالہ میں ایک پاکتانی مسلمان حافظ حاد کے ساتھ پاکتانی مسلمانوں نے جو اس کیا وہ نداہی اور غیر نداہی طلقول کے لئے محرے سوچ بچار کا متقاضی ہے۔ اس واقعے نے بھے یہ جو جذباتی کیفیت طاری کی میں جابتا تھا کہ اس سے باہر نکل آؤل تو العندے ول و واغ کے ساتھ اس پر اظمار خیال کروں چنانچہ کالم میں باخیر کی بنیادی وجہ يى إ- آپ ايك وفعه اين وماغ ين يه واقعه مازه كريس كه عافظ سجاد كريس تلاوت كلام یاک میں مصروف ہے وہ ممی کام کے لئے افتے لگتا ہے تو قرآن یاک چو لیے ہے کر جاتا ہے جس سے اس کے دو ایک اوراق شہید ہو جاتے ہیں' بسائے شور مجا دیتے ہیں کہ لوگو! اس ظالم نے قرآن یاک کو آگ لگا دی ہے " مجدول ے اعلان ہونے لکتے ہیں ولیس حافظ قرآن کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ "مختعل" جوم تفانے پر عملہ کر کے معلزم" کو قابو کر لیتا ے اور اے سرعام سکار کرنا شروع کر ویتا ہے ،جب حافظ قرآن ومت قرآن کے نام پر الوالمان كرويا جاما ب تو يكيد "غيرت مند" نوجوان آك برصة بين" اس ك جمم ير منى كا الل المحركة بن اور اے آك لكا وية بن جب وہ زندہ آك يل جل جا يا ہے تو بك اسلام کے جان قار" اس کی لاش کو موڑ سائکی کے ساتھ باندھتے ہیں اور اے شرکی گلیوں میں تھیٹے پرتے ہیں۔ اخبارات میں دو دن اس واقع کی باز گشت سالی دیتی ہے اور آسان سرول ہے آن کرا؟ لیکن زمین بھی شق ہو کی اور آسان بھی سرول ہے آن کرے گا اگر ہم نے اس سانے کے تمام پہلوؤں کا بوری شجیدگی سے جائزہ ند لیا اور ان محرکات کو عمم كرنے كى كوشش نہ كى جن كے نتيج ميں لوكوں نے قانون اسے باتھوں ميں ليا ہے اور قانون نے ان پلید باتھوں پر بیعت کر لی ہے!

اس سانے میں دہی لوگوں کے سوچنے کی جو چیز ہے ، وہ فدیکی جون ہے جس میں

لوگوں کو بہت بری طرح جتلا کر دیا گیا ہے اور مجھے انتائی دکھ سے یہ بات کمنا پڑتی ہے کہ اس میں اخبارات کا بھی صہ ہے۔ بابری مسجد کے سائے کے بعد جب باکتان میں متدرول پر ملے شروع ہوئے تو ہمارے ایک اخبار کی شہ سرخی تھی "لاہور مندرول سے پاک ہو گیا" جن ے ان "مجاہدول" کے حوصلے باند ہوئے جنہوں نے یہ نگ اسلام حرکت ک سی اور اس طرح کی دوسری سرخیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو سی قاتل کے المنكدلان فعل كى شدت كو كم كرنے كے لئے عموماً اخبارات ميں نظر آتى جي مثلاً النجيرت مند بھائی نے ٹوکے کے وار کر کے اپنی بمن کو ہلاک کر دیا"۔ ایک معاشرے کو جب جنون میں جتلا كرويا جايا ہے تو پيراس كے سامنے كوئى انتا نہيں رہتى وہ مندرول كے علاوہ معيدول كو يحى "اسلام" كے نام ير بم كے وحاكوں سے اڑائے لكتا ہے اور تجدے بي كرے ہوئے تمازیوں کو کلاش کوف کے ایک برسٹ سے بھون کر رکھ ویتا ہے۔ حافظ سجاد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک مفروضے کے ساتھ ہوا' نہ معالمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا' نہ گواہ عدالت ك سائ ييش بوك نه العزم" كو صفائى كا موقع ديا كيا اور ان سب مراحل س كزرك بغیر وحشت و جمیت کا وہ مظاہرہ کیا گیا کہ انسانیت بیشہ کے لئے کمی کو منہ دکھانے کے قابل شیں ربی۔ ایک کمجے کے لئے فرض کریں کہ "طزم" واقعی بے وین تھا' اس نے جان بوجد كر قرآن ياك كو الك لكائي- من مفتى نيس بون كسى مفتى سے يوچها جائے كه كيا اتنے بوے گناہ کی خدا اور اس کے رسول نے میں سزا مقرر کی ہے جو "ملزم" کو دی گئی؟ نیز ب كد اس سزا كے لئے كى تحقيق كى ضرورت نبين اور نيزيد كديد سزا رياست كى بجائے جو جاہے دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے ان میں سے کوئی بات بھی اس طرح سیں ہے۔ اگر سے کج ہے تو ہمارے مفتوں نے اس پر اتنا شور بھی کیوں نہیں مجایا جتنا شور وہ کسی رسالے میں سمى عورت كى تصوير كى اشاعت ير مجاتے ہيں؟ كميس ايبا تو شيس كد مارے عوام كے علاوہ جارے مفتی بھی ان معاملات میں خدا اور اس کے رسول کے مقرر کئے ہوئے انساف کے ضابطوں اور ایسے معاملات میں تجویز کی منی سزاؤں سے مطمئن نہیں ہیں چنانچہ وہ اس سے آعے جاتا جاجے ہیں اور بید بات چو تک وو ائے منہ سے نہیں کہ کے اندا اگر رائے عامد ان كا ساتھ دے تو ايے خلاف اسلام اقدامات كى حمايت ميں كل كر سامنے آ جاتے ہيں ا يصورت ويكر خاموشي اختيار كركيتي بي-

کو بری قبل ایک سیجی کو "فلط فنی" کی بنا پر قبل کر دیا گیا۔ قاتل کا ٹارکٹ کوئی استاخ رسول تھا مر وہ فلطی سے اے سمجھ بیشا' ای طرح کزشتہ ونوں ایک مسجی کو

عدالت کے باہر مل کر ویا گیا جس پر توہین رسالت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس طرح بے شار واتعات سے اور رائے غیر مسلموں کے ساتھ ہو رہے ہیں کیا اسلام میں قاضی کا کوئی مصرف سيس " جو فخص عام اور جب عام وه قاضي بلك قاضي القصاه ك منصب ير فائز ہو سكتا ب اور الي طور يرب اختيار حاصل كرنے كے بعد اسے قتل و عارت كرى كا لاكسنس بھی حاصل ہو جا آ ہے' ان معاملات میں چھم ہوشی بلکہ واو تحسین کے وو تکرے برسانے کا متجدید نظا ہے کہ "کفار" کے بعد اب سلمانوں کی ہاری بھی آمینی ہے۔ سلمانوں کا ایک مشور فرقد ایک دوسرے مشہور فرقے کو "کتاخ رسول" قرار دیتا ہے اور دوسرا فرقد اے "مشرك" كمتا ب چنانيد ايك دوسرك كى مجدول ير بمول سے تملے كے جاتے ہيں اور " "ستاخ رسول" اور "مشرك نمازيون" كو بارى بارى تجدے كى حالت بين يد تنفي كر ديا جا آ -- اب ہر مخص كا اپنا اسلام ب اب قوانين بين اور اب نصلے بين جن ير عملدر آمد یں نہ مفتی آڑے آتے ہیں نہ مکی قانون ان کا رستہ روکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ندیب کے معافے میں ہم نعوذ باللہ ان سے زیادہ ندہی ہو سے ہیں جن کی وساطت سے ہم تك ندبب بينيا- خدا اور اس ك رسول كا فرمان ب كد كسى ك كريس وستك اور اس كى اجازت کے بغیر واخل ہونے کی کوشش نہ کرو-ظیفہ وقت حضرت عمر فاروق جب وہوار پہلانگ کر ایک کھر میں واعل ہوتے ہیں اور کھر میں موجود خاتون سے بوچھتے ہیں کہ تم اتنی اولی آواز میں گانا کیوں گا رہی تھیں تو وہ ہوچھتی ہے تم کون ہو؟ خلیفہ وقت جواب دیتے ہیں "میں عر" ہول " امیرالمومنین ہول" وہ عورت کمتی ہے "اگر تم امیرالموسنین ہو تو کیا جہیں رسول خدا کا یہ فرمان یاد تھی کہ حمی جار دنواری میں بغیر اجازت کے داخل ہونا ظاف اسلام ہے؟" اس پر امیرالموشین کے ماتھ پر عرق ندامت تمودار ہو آ ہے ، آلکھیں ائم ہو جاتی ہیں اور وہ بحرائی ہوئی آواز میں کتے ہیں "جھ ے غلطی ہوئی خاتون مجھے معاف

آج ہم ذرا سافک پڑنے پر گھروں پر بلہ بول دیتے ہیں اگلے روز بغیر عدالتی تحقیق کے اخباروں میں ان کی تصویریں شائع ہوتی ہیں اور بوں خاندان کے خاندان جاہ ہو جاتے ہیں۔ نیوائر پر ہم " اسلام" کو کمل طور پر اپنے باتھ میں لے لیتے ہیں اور گنہ گاروں کے لئے وہ سزائیں تجویز کرتے ہیں ہو انقاق ہے اللہ تعالی کے ذہن میں نمیں آئی تھیں۔ اس کی وجہ وی ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے کہ ہم گنہ گاروں کے لئے خدا اور اس کے رسول "کی تجویز کی ہوئی سزاؤں اور اس کے طریق کار سے مطمئن نمیں ہیں۔ ہم نے اسلام رسول "کی تجویز کی ہوئی سزاؤں اور اس کے طریق کار سے مطمئن نمیں ہیں۔ ہم نے اسلام

# اورنگ زيب قاسمي

# 8- "ناوك نے تیرے صیدنہ چھوڑا..."

#### "رفت سغر:"

کی بھی معلم عاصی واعظ قائد سردار اوہنما ہوی مرشد معلم یا گرو کے پاس سنجمد ویکر امور کے اقبال کے الفاظ میں نگاہ بلند خن دلنواز بال پر سوز بھی ہوئی چاہیے ورنہ بات نہ بنے گی کد ان سے ایک تو اس کی هخصیت میں تخلیقی جو ہرکی نمو ہوگی اور دو سرے بات نہ بنے گی کد ان سے ایک تو اس کی هخصیت میں تخلیقی جو ہرکی نمو ہوگی اور دو سرے وہ کیفیت پیدا ہوگی نے صوفیاء گدازی قلب قرار دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بینیہ دو مصوصیات کے مقابلہ میں انگاہ بلند کو اساس ایمیت کی حال سمجمتنا ہوں کہ اس میں خصوصیات کے مقابلہ میں انگاہ بلند کو اساسی ایمیت کی حال سمجمتنا ہوں کہ اس میں کا بات کمال سے کمال سک جا پہنچتی کا کا کہ جا پہنچتی کو اساسی اور کان سے کمال سک جا پہنچتی کو اساسی کان کیا ہو بات کمال سے کمال سک جا پہنچتی

اب ذرا اس معيار پر اپ "حضرات" كو پر كھيے تو ان بيس سے ايسے كتنے ہيں جو اقبال كے معيار پر بورا اتر نے كا تو يہ حال كے معدود سے چند ورند اكثريت كا تو يہ حال

ویے تو ہمارے "صفرات" کا ہدف تمام معاشرہ ہی ہوتا ہے جس پر انداز و اسلوب بدل کر ستقلا تنقید جاری رہتی ہے لیکن نہیں شخصیات کے دراصل تمین ہدف ستقل نوعیت کے ہیں۔

(الف) فرقه مخالف (ب) جنس (ج) عورت

#### "مير كاروال:"

ان میں سے اول الذکر کے بارے میں تو خود کو پھے کتے کا اہل خمیں پا آ کہ میں استے کرے پانیوں میں اترے کو تیار خمیں۔ آئیم قرة العین حیدر کی آپ بیتی "کار جمال دراز ہے" (جلد دوم ص: 271-72) سے یہ اقتباس بلا تہمرہ پیش کر آ ہوں جس میں انہوں نے یہ

کے خوبصورت چرے پر بڑھی جنونیت کا جیزاب پھینگ کر اے مسخ کر ویا ہے۔ جن لوگوں نے تلک ولی کی یہ آگ بھڑکائی ہے' ان سے یہ آگ بجمانے کی توقع نہ کریں بلکہ اسلام کے چک ولی کی یہ آگ بھڑکائی ہے ' ان سے بیزار ہوتی نئی نسل کو بتائیں کہ اصل اسلام وہی ہے جو خدا نے رسول پر اتمارا اور حضور اور خلفائے راشدین کے زمانے جی جس کی عملی شکل سامنے آئی۔ موجودہ اسلام چند شکدلوں کی تخلیق ہے اور اب خود ان پر برا وقت آگیا ہے۔"

#### حواشي:

ا. عيد الكليم " واكثر طليف- "اقبال أور ملا" ص: [1

2. المت روزه "كل و نار" كرايي: 19 اي في 1970م

3- "روش خيال" (كرايي: جلمه المحاره 12)

4 الحت روزه "كل و تبار" (كرايي : 19 ايل 1970ء)

ی جہاں کے ٹیلی ویون اور وی می آرکی شری دیئیت کا تعلق ہے تہ ان کے جرام نہ ہوئے کا لؤتی موادا مائی میاں نے دیا تھا۔ میاں بندوستان کی مشور خالفاء کجو چھا شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے فضل و کرم کا شہرہ ہورپ میں بھی ہے ان سے رقع ہو کیموا ٹیلوچان اور وقع ہو کیسٹ کے بارے میں وروافت کیا کہا جس کے بواب میں انہوں نے "وہ بائز مناظر جن کو دیکھتے اور نئے میں شرعاکوئی مشاکلہ نہ ہو" کی شرط عام کرتے ہوئے ان کے استعمال کی ایبازے دے وی ایس فری اور وی می آرکی شرق میٹیت " از موادنا مدنی میاں مطبوط روز نامہ نوائے وقت اداور : 4 ہولائی 1986ء)

6. نايام "فياسة وم" لايور" فرودي 1994ء

بتایا ہے کہ راجہ صاحب محمود آباد "ایک جوشلے ندہب پرست اور اپنی پرلش آئید است نوجوان تھے "انہوں نے تحریک پاکتان کے لیے بہت کام کیا تکرپاکتان کے بجائے عراق جا کر آباد ہو گئے۔ قرة العین حیدر نے اپنے ابا جان کے پرانے دوست عبدالرحمٰن صدیقی ہے یہ دریافت کیا:

"راجہ صاحب پاکتان میں کیوں نہ رہے؟"
اسنو' تفتیم سے چند روز قبل نئ ولی 10- اورنگ ذیب روڈ کا واقعہ ہے ، ؤنر کی میز پر راجہ صاحب نے قائداعظم سے دریافت کیا پاکتان کا فظام حکومت کیا ہو

"قائداعظم مردوم نے پوچھا "آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے" راجہ صاحب نے جواب رہا

"اسلام اور ملت كاسب سے زيادہ ديندار" متقى عالم باعل صالح ترين مخص عيش ملك كاسربراو بنايا جائے"

" یہ تو شعبہ المت کا تصور ہے" میں نے اپنی پلیٹ تپائی پر رکھتے ہوئے عبدالرحمٰن صدیقی سے کیا۔

"قطعى" صديق نے فرايا۔

" اور اقبال كا مرد مومن"

" بال قائداعظم نے ارشاد کیا تم بیبویں صدی میں قرون وسطی کے طالت کا تصور کر رہے ہو پاکتان میں سیکوار جمہوریت قائم ہوگی"

راجہ سانب ہوئے "مر میں نے اسے برس سلم لیگ کی جدوجمد محض ایک اسلامی مملکت اور اسلامی آئین کے نصب العین کو سامنے رکھ کر کی بھی"
"کون سے اسلام کا ؟ اسلام میں بمتر فرقے ہیں "قائداعظم نے وریافت کیا۔
راجہ صاحب خاموش ہو گئے۔"

".73

جمال تک اسلام میں بہتر فرقول والی صدیث کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھ سکا کہ بہتر کی تعداد کیسے زبان زد عوام ہو گئی جبکہ اصل صدیث میں فرقوں کی تعداد 73 ہے۔ "مفکوة" میں سے صدیث شریف درج کی جاتی ہے:

" حضرت عبدالله بن عمره رضى الله عنه فرماتے بين كه الخضرت صلى الله عليه

وسلم نے فرمایا کہ البتہ تحقیق میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ بی
اسرائیل پر آیا تھا اور بالکل ورست اسی طرح ہو گا جیسا کہ وو جوتیاں برابر اور
گلیک ہوتی جیں۔ یماں تک کہ بی اسرائیل میں سے آگر کسی نے اپنی ماں سے
علانیہ بد فعلی کی ہوگی تو میری امت میں ہمی ایسا ہو گا جو یہ کام کرے گی اور بنی
اسرائیل کی قوم بھر فرقوں میں منظم ہو گئی تھی میری امت تمتر فرقوں میں
منظم ہوگی جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہو گا اور باتی سب ووزخ میں جائیں
سے۔ سحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرقہ کونسا ہو گا آپ
نے فرمایا وہ فرقہ ہو گا جو اس چز پر چلے گا جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں۔"

مسلمانوں میں فرقہ بازی اور فرقہ پرستی کی غالباً میں وجہ ہے کہ آمخضرت کی حدیث مبارک کے اصل پیغام کی روح کو فراموش کر کے لفظی طور پر اسے ورست ابات کر دیا جائے یہ فراموش کر کے کہ صرف ایک فرقہ کو چھوڑ کر بقیہ سب جنمی ہوں گے۔ علامہ اقبال نے "سر سید کی لوح تربت پر" میں اس فرقہ بازی کی تفرقہ بازی کے بارے میں یہ کما ت

وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں چھپ کے ہے بیٹنا ہوا بنگامہ محشر یماں اس تا ظرمیں ڈاکٹر اسرار احمد کا بیا ارشاد خصوصی توجہ جاہتا ہے:

"... بیل نے سیوار ازم کا لفظ بھی باقاعدہ استعال کیا تھا لیکن ایک اور انداز بین جب علماء کونٹن میں بید مسئلہ زیر بحث آیا کہ قکری انقلابات کا حل کیا ہو؟ میں نے کہا آپ حکومت کو سیوار بنا دیجے اس معنوں میں کہ پرستل لاء کے معاطع میں حکومت بالکل چھوٹ دے دے دو دراخلت نہ کرے۔ حکومت کا کوئی برستل لاء نہ ہو۔"

ان خیالات کا اظمار ڈاکٹر صاحب نے ارشاد احمد خقانی کو دیئے گئے انٹرویو میں کیا (مطبوعہ بنگ لاہور 12 مارچ 1983ء) اس انٹرویو میں انہوں نے ایک اور مقام پر بھی اس بات کا اعادہ کیا .

"باقی رہے پبک لاء اس کو سیکولر کر دیجئے اس معنی میں اس میں کسی ذہبی فرقے کو تعلیم نہ سیجئے" خود اقبال سے پہلے طال نے یوں کہا تھا:

كے بر عكس مخصوص فرقه كى ملكيت ميں تبديل ہو چكى ہے جس كے باعث "فلط" فرقه والا

"سيكولرازم:"

وہاں نماز اوا نمیں کر سکتا۔

المارے شعلہ نوا مقرروں کالم نگاروں خطیبوں نہ جی جیالوں وزراء سیاستدانوں اور مخصوص نظریات کے حال وائش وروں کے ہاتھوں جن الفاظ کی خصوصی در گت بنی ان میں سیکور ا سیکورازم بھی شال بیں کہ کفر و الحاد کے مترادف بیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں وستور ہے بلا تحقیق و تنحص انہیں ہوں استعال کیا گیا کہ یہ اب اچھے خاصے ہوا کی صورت افتیار کر یکے بیں حالا نکہ آگر ہی کفر و الحاد کے مترادف ہوتے تو ڈاکٹر اسرار احمد کے پایہ کا وی محقق تو استعال نہ کرآ۔

سیکور/ سیکورازم دراصل ندبی کے بر علم علمی اصطلاح ہے اور عمرانی مفاہیم کی حامل رہی ہے۔ آکسفورڈ انگش ڈ کشنری کے بموجب سے متنوع معانی میں استعال ہوتا رہا ہے۔ طویل وقت کمیں برت کے بعد ہونے والا کوئی وقوعہ (مثال کی سیکولر کیمز) اساطیری پرندہ قشش (لیکس : سیکولر برڈ) ابتدائے آفریش میں کھولتے کرڈ ارض کے سرد اور ٹھوس ہونے کا جغرافیائی عمل (سیکولر کوئٹ) جزوقتی پاوری (سیکرلر پاوری) سے اس لفظ سے وابستہ چند قدیم مفاہیم میں اور ان سب میں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر وقت کا تصور کار فرہا ہے۔ لین بعد میں ان مفاہیم کے ساتھ ذہبی اور روحانی اثرات سے آزاد فنون لطیفہ اور تخلیقات کے لئے بھی اس کا استعال شروع ہو گیا (مثان : سیکولر پیٹنٹ سیکولر لائچی) علاوہ اذہب ہے ان علمی نظریات اور تصورات کے لئے بھی بروے کار لایا جانے لگا جن کے بموجب جملہ امور زیست نظریات اور تصورات کے لئے بھی بروے کار لایا جانے لگا جن کے بموجب جملہ امور زیست کا نہ ب کے آبادے ہوتا لازم نہیں۔

مقدرہ قوی زبان اسلام آباد کی مطبوعہ "قوی انگریزی اردو لغت" میں سیکولر کے معانی
کے ضمن میں یہ معلومات کمتی ہیں "اس جمان میں بادی اشیاء سے متعلق دفعی کا دینی ا
ذہبی یا مقدس حوالہ سے خالی (جیسے سیکولر میوزک) سکہ بند پادریوں کے برتکس ایسے
یادریوں کا جنہوں نے ترک دینا کا عمد نہ کیا ہو اور ان اصولوں کو نہ اپنایا ہو کے وقفول

کے بعد وقوع پزیر ہونے یا مشاہرے میں آنے والا بھے ایک صدی میں ایک مرتبہ 'بت طویل عرصہ پر محیط '(اسم) دنیا دار' وہ پاوری جس پر کلیسائی قوانین کی پابندی واجب نہ ہو۔ " سکوارازم کے بارے میں یوں کلھا ہے "الوینیت' لا دبی جذبہ یا رجحانات' بالخصوص وہ نظام جس میں جملہ نہ ہی مقائد و اعمال کی نفی ہوتی ہے یہ نظریہ کہ عام تعلیم اور مدنی مائد ہود کے معاملات میں نہ ہی عضر کو دخل نہیں ہوتا چاہیے۔ " جبکہ ای لفت میں سیکوارسٹ / سیکوارسٹ / اخلاق کا مفہوم ہے "اخلاقیات کا قائل' لادین / اخلاقی کا دبی

اردو لغت بورڈ کراچی کی مدون کردہ (اردو لغت ٹاریخی اصولوں پر) "میں سیکولر معنی" اور عقیدے کی مداخلت سے پاک دین یا ندیب سے غیر متعلق ادینی فیر ندیجی" اور سیکولرازم معنی "لادینیت نمیجی عقیدے سے بریت ایسا نظریہ حیات ہو عقاید کی مداخلت سے پاک ہو"

ان تین متند لغات سے جمال اس لفظ کے متنوع استعالات واضح ہوتے ہیں وہاں 
یہ بھی کہ بے ویل اور لا ویل کفرو الحاد ضمی — بلکہ اتنی سی بات ہے کہ ونیا ونیا والول کے لئے ا

گذشتہ ابواب میں بورپ میں ندیب مقیدہ ندا اسی باتیل اور تثلیث کے تام پر چرچ کے مظالم۔ ملنی ترقی اور سائنسی شخفیات میں کلیا کی رکاوٹ اور بوپ کی متوازی ندیبی حکومت کے مظالم۔ ملنی ترقی اور سائنسی شخفیات میں کلیا کی رکاوٹ اور بوپ کو حکومت سے ندیبی حکومت کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ دراصل ندیبی جرکی بید فضا ہی ندیب کو حکومت سے بدا کرنے کا سبب بنی تھی اور دیکھا جائے تو اس سے بعد سے عی علمی عظی قلسفیانہ اور سائنسی امور میں ترقی کی رفتار میں جیزی پیدا ہوئی۔ بس میں محرک ہے سیکوارازم کا اور بی سائنسی امور میں ترقی کی رفتار میں جیزی پیدا ہوئی۔ بس میں محرک ہے سیکوارازم کا اور بی اس کا علمی سیای اور ندیبی مفہوم ہے۔

اگر علوم کو ند ہی اور سیکوار میں تعتبیم کرنا ہو تو معقولات کے بر تھی معقولات سیکوار قرار پاتے ہیں بینی فلف منطق اور سائنس اور ان می سے مسلم معاشرہ بیشہ الرجک رہا

جمال تک برصغیری سیاست میں ذہبی رقانات کا تعلق ہے تو عجب پر تفناد صورت نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ ذہبی جماعت نہ نتی گر اسلام کے نام پر پاکستان کے لئے جدوجمد کر رہی تھی جبکہ بیشتر نہ بھی جماعتیں سیکولر کا گریس کے ساتھ تھیں اور ان کے راہنما قوم پر ست (نیشنامٹ) کملاتے تھے ' فیر نہ بھی مسلم لیگ اسلام کا پرچم بلند کر کے کامیاب ہو گئی جبکہ نہ نہ کہ اگر نے کامیاب ہو گئی جبکہ نہ نہ کہ اگر نے کامیاب ہو گئی جبکہ نہ نہ کہا گئے ' پاکستان کی سیاست میں ایک اور متضاد صورت حال ذوالفقار

اورنگ زیب قاسم

"كلتان من!"

مجھے یاد ہے 1988ء کے الکش کے بعد نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف دی علماء کا اجلاس (لاہور میں) بلایا تھا' سب رہی علاء اس پر تو متفق سے کہ ازروئے شرع بے تظیر وزيرامهم ليس بن عتى حين نماز ساؤل دي راجماؤل نے الگ الگ يزهي سي- شايد اس لے اب مسلمان کے لیے کلہ کو ہونا کانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی کمی مخصوص فرقہ ے وابطلی بھی ضروری ہے۔ چند برس پہلے تک فرقہ برسی کا اظمار محض جوش خطابت ہے ہو یا تھا تر اب اسلحہ کی فراوانی مسلح تصاوموں میں تبدیل ہو چکی ہے اور بے قصور نمازیوں ك على كا سلله شروع مو يكا ب- 31 اكت 1993ء كو فجركى نماز ك وقت سجد احمان (یویرٹی لاہور) میں تمازیوں پر فارٹک کے نتیجہ میں آٹھ تمازی فسید ہوئے۔ 21 جنوری 1994ء کو مظفر کڑھ سے 65 کلو میٹر دور قوی شاہراہ پر واقع قصبہ شہر سلطان میں نماز جمعہ کے دوران چند گرینڈ پھینک کر 5 نمازیوں کو شہید اور 24 کو زهی کر دیا گیا جبکہ 5 فروری 1994ء کیروالا کے نواحی قصبہ کار بینڈ کی ایک مجد میں فجر کی نماز کے وقت مجد میں بند کرینڈ اور کلا شکوف کی فارنگ ہے ایک تمازی شمید اور 10 زخمی ہو گئے۔ 12 مارچ 1994ء ك اخبارات ك بموجب فيعل آباد اور مردان كى مساجد من فائرتك ك بتيجه مي يانج تمازی شمید اور 10 زخمی ہوئے۔ 23 اریل 1994ء کی خبر کے مطابق شیخوبورہ روڈ پر جیا موی (شاہررہ) کی جامع مجد محدی میں عصر کی نماز کے بعد لوگ افتے ہی والے تھے کہ جنڈ كريد ميكنے سے 26 نمازى زقى مو كے-

کیم مارچ 1994ء کی خبرکے مطابق "کراچی جی ڈیڈا پردار مولویوں کا تمازیوں پر حملہ ' چیش المام بلاک ' 6 تمازی زعمی' حملہ آور وس منٹ تک ڈیڈے پرسانے کے بعد فرار ہو سمے۔"

ب سرف سال روال کے ابتدائی جار ماہ کے واقعات ہیں اس کے بعد بھی ایسے عادثات ہوں اس کے بعد بھی ایسے عادثات ہوتے رہے ہیں۔ ان خبول پر افسردہ ہونے والے اسحاب کو مڑدہ ہو کہ ایسا صرف باکستان تل میں نہیں ہو رہا بلکہ ویکر اسلامی ممالک بھی اس سے محفوظ نہیں 14 مارچ 1994ء کے جگ سے الجزائر کی خبر چیش ہے:

- "لندن (ریڈیع رپورٹ) الجزار کے وزیر ندہی امور عبدالحافظ لاکرانے اکمشاف کیا ہے۔ کہ ملک میں جاری تقدد کے دوران مساجد کے 27 اماموں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ مساجد سے قالین اور چٹائیاں اٹھوالی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ امام کب اور

علی بھٹو کی صورت میں نظر آئی کہ مروج مفوم میں ندہبی نہ ہونے کے باوجود مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دیا شراب اور رایس پر پابندی عائد کی اور جعد کی تعطیل کر دی جبکہ ضیالتی کے عمد میں رایس پر پابندی اٹھا لی گئی۔ ایسے میں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سارے قصہ میں ندہب کا کردار کیا تھا؟ ندہبی کون تھا؟ کیکول کون تھا؟ میکول کون تھا؟ مناد اور ایک قائد کرنا ہوتا تو کابینہ میں ایک ہندو اور ایک منائد کرنا ہوتا تو کابینہ میں ایک ہندو اور ایک منائد کی دور در ایک منائد کرنا ہوتا تو کابینہ میں ایک ہندو اور ایک منائد کرنا ہوتا تو کابینہ میں ایک ہندو اور ایک منائد کرنا ہوتا تو کابینہ میں ایک ہندو اور ایک

مرزائی کو وزیر نہ لیتے! اور یہ بھی جاری کرداری دو عمل سر کملان میں ہے سرک افقاری اور

اور یہ بھی ہماری کرواری دو عملی کے کمالات میں سے ہے کہ انفرادی اور اجہائی سع بر غیر ذہبی زندگی گزار نے کے باوجود ہم ذہب کے نام پر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان ضح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی ہر کر رہا ہو' قرآن مجید کے ارفع کرواری سانچہ میں خود کو وُھالنے کے لئے سعی کناں ہو اور حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حیات مبارکہ اور احادیث شریف کے مطابق عمل کی ترجیحات کا تعین کر رہا ہو تو پھر اس کے پاس دو سرے کو ہدف بنائے' کسی کے کروار پر کھتہ چینی کرنے' فرقہ مخالف میں کیڑے والنے اور برحکس نظریہ رکھنے والے میں سے کیڑے تکالنے کے لئے فالتو وقت ہی نہ ہو گا۔ اصل برحکس نظریہ رکھنے والے میں سے کیڑے تکالنے کے لئے فالتو وقت ہی نہ ہو گا۔ اصل برحکس مفہوم میں رزق طال پیدا کرتا' روح اسلام کے مطابق حقوق العباد کا احرام اور خالص فرین جذبہ سے نماذ بڑے گانہ کی اوا تیکی احت بوے فریسے ہیں کہ کسی اور کی جانب وحیان می

اسلام میں کامیاب انسان کا معیار جاہ و منصب اور شرت و رُوت کے ہر تکس صرف تقویٰ ہے اور حضرت عرر کے بموجب کانوں بھری راہ پر چلتے وقت وامن کو کانوں سے بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ پاکتان میں حاکم سے لے کر محکوم تک کتنے اس اعلیٰ ترین کرداری معیار پر بورے اترتے ہیں۔ کندن بننے کے لئے سونے کو کشالی میں پچھان پر تاہے۔

ندہب اور سیاست 'تندیب اور تھن ' نظریات اور تصورات ' تخلیق اور تقید کی تاریخ اے یہ کھتہ اجاگر ہو تا ہے کہ ایک ظامی حدے تجاوز کے بعد عمل اپنے روعمل کو جنم ویتا ہے۔ پندولیم ساکت نمیں رہ سکتا اس نے لوٹ کر آتا ہو تا ہے ' اوپر چینکی جانے والی شے نے ہر حالت میں بنچ بھی گرتا ہے یہ تاریخ ' حرکت اور فطرت کے قوانین ہیں الذا ان سے مفر نہیں۔ انتما پند کو بر کس کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے :

مشتعل افراد جلوس کی شکل میں نعوہ بازی اور کلاش کوفوں سے ہوائی فائر تک کرتے ہوئے مرکزی رضوی جامع میر کی طرف چل دینے اور اہل حدیث مسلک کے مشتعل نوجوان باغ میں میر کی چھت پر کھڑے ہوئے فائر تک کرتے رہے اس واقعہ سے شرعی کھیدگی بوھ کی ہے۔ شرکی مختلف میاسی اور ماجی تحقیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے شرید مناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔"

اس كے ساتھ يہ خرجى ملاليں:

"اب تک 30 افراد بلاک 122 زخمی موبائی دارالکومت بین ندیمی منافرت کے 16 واقعات بیل اب تک 30 افراد بلاک 122 زخمی ہوئے جن بیل سے متعدد معددر بھی ہو گئے۔ رسول بارک اچھرہ کی صحید بیل محدید مسجد جیاموئی شاہدرہ بیل بھی ای طرح دو گرنیڈ نماز عصر کے وقت بھیجے گئے جس سے 26 نمازی زخمی ہوئے۔ ندیمی منافرت کے واقعات بیل و قائرتگ کے ذریعے بلاک کرتے کے 16 واقعات ہوئے صرف صادق سادق میں دھاکوں اور فائرتگ کے ذریعے بلاک کرتے کے 16 واقعات ہوئے صرف صادق سادق میں دو تعدر شاہ کے قتل میں ملوث افراد کا سراخ مل سکا اس کے علاوہ اب تک کمی واقعہ کا طرح نہیں پڑا جا سکا۔"

(روز نامہ جگ 13 جولائی 1994ء)

فردی اختلافات نے فرت کے جو جے بھے آج ان کی خونمی فصل تیار ہو پکل ہے کسیں صورت طال وی تو نہیں ہو پکل جی ارے بیل کوفہ بیں کوفہ بیل کا است نے کما تھا کہ سروں کی فصل پک پکل ہے اور وہ کلنے کو تیار ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے عام پر بنا تھا اب اس بیل اسلام کے عام لیوا کو کسی فیر ندہب کے بجائے خود اسلام کے عام لیوا عل سے خطرہ ہے۔ ندای فرت کے شعلوں کو ہوا دینے والے یہ بھول تھے ہیں کہ آگ ایک صد سے آگے بردھ جائے تو اس کے شعلوں کو ہوا دینے والے یہ بھول تھے ہیں کہ آگ ایک صد سے آگے بردھ جائے تو اس کے شعلوں کی لیٹ بیل اپنے بیگا جنا جا کہ ور دختوں کی شاخوں پر بیرا لینے والے پر ندے بھی شکار ہوتے ہیں۔ طال نکہ ان بے عاروں کا آگ لگانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

۔ اور آخر میں "وہشت گردی یا نہ ہی فرقہ پرئی" کے عنوان سے جنگ (13 ماریج 1994ء) کے اواریہ سے متعلقہ اقتباسات:

" فرقہ دارے کا زہر قوم کے رگ و رہتے میں اس تیزی ہے اتر رہا ہے کہ اب ساجد اور اور عبادت گاہیں بھی قاطانہ حملوں سے محفوظ نہیں رہیں اور آئے دن کسی نہ محمی جگہ نہ ہی رہنماء کے قتل اور مصروف عبادت افراد پر فائرنگ کی خبری آتی رہتی ہیں۔ مساجد پر تماز کے دوران حملوں میں کئی تمازی شہید ادر

کتے عرصے میں مارے گئے تاہم خیال ہے ہے کہ حکومت نے جب سے مساجد کو اپنے کنرول میں لیا ہے اس وقت سے اب تک ان الم صاحبان کو مارا کیا ہے۔ وزیر موصوف کے مطابق حکومت کے حای اخبار کو بتایا کہ ہلاک کئے جانے والے تمام الم حکومت کے مقرد کروہ تھے انہوں نے ان وارواتوں کا ذمہ وار اسلامی تظیموں کو ٹھرایا۔"

اس صورت حال پر 7 فروری 1994ء کو جنگ — (الاہور) نے جو اداریہ تلم بند کیا اس کی اختای سطریں پیش جیں :

"ساجد اور نمازیوں پر برھتے ہوئے حملوں کے واقعات افسوسناک ہی نہیں قائل تشویش ہیں اور ملک میں برھتی ہوئی ندہی عدم روا داری اور اختلافات کا جوت فراہم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے واقعات میں قوم کے لیے خبر کا کوئی پہلو نہیں اس سے قوی یک جتی اور انتحاد کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے۔ جمال حکومت کا بیہ فرض ہے کہ وہ ایسے عظین واقعات کے مجرموں کا سراغ لگا کر انہیں سخت سزا دے وہاں نہ ہی طقوں اور جماعتوں کی بھی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ رواداری کا مظاہرہ کریں اور انتما پندی کی روش ترک کر دیں۔"

اگرچہ یہ اچھی بات نہیں لیکن یہ تلع حقیقت ہے کہ دنیا بحر بیں ذہبی تعصب ملا ہے کہ فیر لیکن فیر زاہب والے اس تعصب کا نشانہ بنتے ہیں گر ہم مسلمانوں کا عجب عالم ہے کہ فیر زاہب کے لیے تو ذہبی روا واری کا اظمار ممکن ہے گر اینوں کے لیے نہیں 'یہ فراموش کر کے اسلام سلامتی کا دین ہے ہر کلمہ کو مسلمان ہے اور دین کے رشتہ ہے سب مسلمان کے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے ہر کلمہ کو مسلمان ہے اور دین کے رشتہ ہے سب مسلمان بعائی بھائی ہیں۔مسالک و مسائل پر اختلافات کیا صورت اختیار کر لیتے ہیں اس کا اندازہ مندرجہ ذیل خر (جگ لاہور 13 ایریل 1994ء) سے لگایا بھا سکتا ہے:

"سانگ بل (نامہ نگار) ریزیڈن مجسٹریٹ سعید احمد نے اہل حدیث اور اہل سنت مسالک کے اشارہ اشارہ علائے کرام کے مابین جامع سمجد اہل حدیث باغ والی بی مناظرہ کرا میں مناظرہ کرا کین کوئی فیصلہ نہ ہو رکا۔ مناظرے کی صدارت مرید کے سے آئے ہوئے اہل حدیث عالم مولانا عبد الرجمان نے کی اور اہل سنت کی طرف سے فیصل آباد سے آئے ہوئے پروفیسر محمد احمد احمد احمد اور اہل حدیث کی طرف سے لاہور سے آئے ہوئے مولانا رحمت اللہ ربانی نے ولائل جین کئے۔ مناظرے کے دوران معجد کے باہر کھڑے مطلقا رحمت اللہ اپنی نے ولائل چین کئے۔ مناظرے کے دوران معجد کے باہر کھڑے مطبق افراد اپنے اپنی نوے جن بی نعرے بازی کرتے رہے۔ اڑھائی کھنے کی طویل بحث کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ بعدازاں مجسٹریٹ اور پولیس انتظامیہ کی موجودگی بین مسلک اہل سنت کے فیصلہ نہ ہو سکا۔ بعدازاں مجسٹریٹ اور پولیس انتظامیہ کی موجودگی بین مسلک اہل سنت کے فیصلہ نہ ہو سکا۔ بعدازاں مجسٹریٹ اور پولیس انتظامیہ کی موجودگی بین مسلک اہل سنت کے

ان کاکیا حال ہو گا۔ ذیل میں ہم "مسلم" کی تعریف ہر عالم کے اپنے الفاظ میں درج کرتے ہیں۔ اس تعریف کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہر گواہ کو واضح طور پر سمجھا ویا گیا تھا کہ آپ وہ تھیل سے قلیل شرائط بیان سیجنے جن کی جھیل سے کمی فخص کو مسلم کملانے کا حق حاصل ہو جا آ ہے اور یہ تعریف اس اصول پر بنی ہونی جا ہے جس کے مطابق کر بحر میں کمی اسطاح کی تعریف کی جاتی ہے ' تیجہ طاحظہ ہو:

مولانا الحسنات عمر احد قاورى صدر جعيت العلمائ باكستان:

س- سلم کی تعریف کیا ہے؟

ج- اول: وه توحيد الني ير ايمان ركمتا مو-

دوم: وہ تغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نمام انبیائے سابقین کو خدا کا سیا نبی مانتا ہو۔

سوم: اس كا ايمان موكه تيفير اسلام صلعم انبياء ميں آخرى ني بيں- (خاتم ابنين)

چارم: اس كا ايمان موكد قرآن كو الله تعالى في بذريد الهام وفيراسلام سلم ي نازل كيا-

پنجم: وہ تغیر اسلام صلعم کی ہدایت کے واجب طاعت ہونے پر ایمان رکھا

ششم : وه قیاست بر ایمان رکمتا مو-

س: كيا تارك صلوة ملم بوتا ہے؟

ج: تى بال- كين مكر صلوة ملم نبيل موسكا-

مولانا احمد على صدر جعيت العلمائ اسلام مغربي ياكتان:

س: از راه كرم ملم كى تعريف يجيز-

ج: وہ مخص مسلم ہے جو (1) قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور (2) رسول اللہ مسلم کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہو۔ ہر مخص جو ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے مسلم کملاتے کا حق وار ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ عمل کی ضرورت مسلم کملاتے کا حق وار ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ عمل کی ضرورت میں۔

مولانا ابو الاعلى مودودي امير جماعت إسلامي:

زخی ہو چکے ہیں۔ اس وقت جبکہ ملک علین خطرات میں گرا ہوا ہے اور اندرون ملک عمل بجبتی اور انحاد کی ضرورت ہے، ہماری صفوں میں پایا جانے والا ند ہی اختثار اور تشدو کا رخمان قوی بجبتی کو بری طرح متاثر کرے گا۔ اس تعصب اور اختثار کی جڑیں ضیاء الحق کے دور حکومت میں خیس جس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے نبلی سانی کروہی اور ند ہی فرقہ پرسی کو ہوا دی اور ان کی سرپرسی کی۔ یہ ذمہ واری سیاسی رہنماؤں ، علائے کرام ، وانشوروں اور ان کی سرپرسی کی۔ یہ ذمہ واری سیاسی رہنماؤں ، علائے کرام ، وانشوروں اور ہر محب وطن شری کی ہے کہ وہ عصبیت کا زہر ختم کرنے کے لئے اپنے اور ہر محب وطن شری کی ہے کہ وہ عصبیت کا زہر ختم کرنے کے لئے اپنے کی اجتمام کرے ہو قوی انحاد کو نقصان پنچانے کے لئے نہیں منافرت اور تفرقہ پندی کی حصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ہماری اندرونی بجبی کو حصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ہماری اندرونی بجبی کو حصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ہماری اندرونی بجبی کو ایسانی کا راستہ ہموار کر دے گا۔"

#### "دمسلمان كون ---؟"

جس آسانی سے کسی کو کافر قرار دے رہا جاتا ہے اس آسانی سے مسلمان نہیں قرار رہا جاتا ہے اس آسانی سے مسلمان نہیں قرار رہا جاتا ہے ہماری متفاد صورت حال۔ 1953ء کے فرقے وارانہ فساوات کے عمن میں جسٹس محمد منیر اور جسٹس ایم آر کیانی کی سربراحی میں قائم کروہ تحقیقاتی کمیش کی رپورٹ سے متعلقہ اقتباس بحوالہ روشن خیال (کراچی جنوری 1993ء) چیش ہے:

"یہ سئلہ بنیادی طور پر اہم ہے کہ فلاں مخص سلم ہے یا غیر سلم اور یکی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر ممتاز علاء ہے یہ سوال کیا ہے کہ وہ سلم کی تعریف کریں۔
اس میں کفتہ یہ ہے کہ اگر مختلف فرقوں کے علاء احمدیوں کو کافر کتے ہیں تو ان کے ذہن میں نہ صرف اس فیصلے کی وجود بالکل روشن ہوں گی بلکہ وہ «مسلم» کی تعریف بھی قطعی طور پر کر عیس کے کیونکہ اگر کوئی مخص یہ دعوی کرتا ہے کہ فلاں مخص یا جماعت وائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ دموی کرتا ہے کہ وائی کی کہ اور کے ذہن میں اس امر کا واضح تصور موجود ہو کہ «مسلم» میں کو کتے ہیں۔ تحقیقات کے اس صے کا نتیجہ بالکل اطمینان بخش نہیں فکلا اور اگر وکے سے سادہ معالمے کے متعلق بھی ہمارے علاء کے دماغوں میں اس قدر ژولیدگی موجود ہو کہ آسانی کے متعلق ایس مقدر ژولیدگی

125

تمام امور کی ممل فهرست پیش کرول-حافظ کفایت حسین اداره تحفظ حقوق شیعه:

س : ملمان كون ٢٠

اورنگ زيب قاسمي

جو محض (۱) توحید (2) نبوت (3) قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کملانے کا حقدار ہے۔ یہ تمین بنیادی عقائد ہیں جن کا اقرار کرنے والا مسلمان کملا سکتا ہے۔ ان تمین بنیادی عقائد کے معالمے جی شیبوں اور سینوں کے درمیان کوئی اختلاف نبیں' ان تمین عقیدوں پر ایمان رکھنے کے علاوہ بعض اور امور ہیں جن کو "ضروریات دین" کہتے ہیں۔ مسلمان کملانے کا حقدار بنے کے لیے ان کی مخیل ضروری ہے۔ ان ضروریات کے تعین اور شار کے لئے جھے وہ وہ ن چاہی لیکن مثال کے طور پر یہ بیان کر دیتا چاہتا ہوں کہ احرام کلام اللہ' وجوب نماز' وجوب روزہ' وجوب تج مع الشرائط اور وسرے بے شار امور "ضروریات دین" میں شامل ہیں۔ مولانا عبدالحالد بدایونی صدر جمعیت العلمائے پاکتان:

س آپ کے زویک سلمان کون ہے؟

ج : جو مخص ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے وہ "مومن" ہے اور ہر مومن مسلمان کملائے کا حقدار ہے-

ى: ضروريات وين كون كون ك ي جي؟

ج : جو شخص بنج اركان اسلام ير اور المارے رسول باك سلهم ير ايمان ركھتا ب وه ضروريات دين كو بوراكر يا ب-

ں آیا ان بیج ارکان اسلام کے علاوہ دوسرے اثمال کا بھی اس امرے کوئی تعلق ہے کہ کوئی تعلق ہے کہ کوئی فخص مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔؟

نوٹ سواہ کو سمجھا ویا گیا تھا کہ ووسرے اعمال سے وہ ضوابط اظلاقی مراو ہیں جو زمانہ ماضرکے معاشرے میں صحیح سمجھے جاتے ہیں۔

ع: يقينا تعلق --

ں: پھر آپ آیے مخص کو مسلمان نہیں کمیں کے جو ارکان خمسہ اور رسالت تفہر اسلام پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کی چیزیں چرا لیتا ہے۔ جو مال اس کے سرد کیا جائے اس کو نمین کر لیتا ہے اپنے بمسائے کی وہوی کے س: از راه كرم ملم كي تعريف يجيد:

ج: وہ مختص مسلم ہے جو (۱) توحید پر (2) تمام انبیاء پر (3) تمام السای کتابوں پر (4) ملا مکہ پر (5) بوم الا فرہ پر ایمان رکھتا ہو۔

ں: کیا ان ہاتوں کے محض زبانی اقرار سے سمی محض کو مسلم کہنے کا حق حاصل ہو جا آ ہے اور آیا ایک مسلم مملکت میں اس سے وہ سلوک کیا جائے گا جو گا جو مسلمانوں سے کیا جا آ ہے؟

Uf 3. : 2

س: اگر کوئی مخص یہ کے کہ میں ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہوں تو کیا کسی مخص کو اس کے عقیدے کے وجود پر اعتراض کا حق حاصل ہے ؟

ج: جو پانچ شرائط میں نے بیان کی ہیں وہ بنیادی ہیں۔ جو مخص ان شرائط میں سے ترکی شرط میں تبدیلی کرے گا وہ وائرہ اسلام سے ظارج ہو جائے گا۔

غازي سراج الدين منير:

س: از راه كرم ملم كى تغريف يجيئ-

ج: میں ہر اس محض کو مسلم سجھتا ہوں جو کلمہ لااللہ الداللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے اور رسول پاک صلعم کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرتا ہے۔

کرتا ہے۔

مفتى محد اوريس، جامعه اشرفيه، نيلا كتبد لاجور:

س: از راه كرم مسلمان كي تعريف يجية-

لفظ مسلمان بولا جا آ ہے اس میں اور لفظ ہے۔ مسلم کے لیے فاری بیل جو لفظ مسلمان بولا جا آ ہے اس میں اور لفظ مومن میں فرق ہے۔ میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں لفظ مومن کی کمل تعریف کروں کیونکہ اس امری وضاحت کے لیے بے شار صفحات ورکار ہیں کہ «مومن» کیا ہے؟ جو هخص اللہ کی اطاعت کا اقرار کر آ ہے وہ مسلم ہے اس کو توحید التی ' رسالت انجیاء اور یوم قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے جو هخص اذان یا قربانی پر ایمان نہیں رکھنا وہ وائرہ اسلام سے فارج ہو جا آ ہے ' اس طرح بے شار دیگر امور بھی ہیں جو دائرہ اسلام سے فارج ہو جا آ ہے ' اس طرح بے شار دیگر امور بھی ہیں جو دائرہ اسلام سے ناری کو تواز کے ساتھ پنچے ہیں۔ مسلم ہونے کے لیے ان مارے نہی کریم سے ہم کو تواز کے ساتھ پنچے ہیں۔ مسلم ہونے کے لیے ان امارے نہی کریم سے ہم کو تواز کے ساتھ پنچے ہیں۔ مسلم ہونے کے لیے ان امارے پر ایمان لانا ضروری ہے ' میرے لئے یہ قریب نا مکن ہے کہ ان

اورنگ زیب قاسمی

یو شخص ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہو وہ ایک اسلامی مملکت کے بورے شمری کے حقوق کا مستحق ہے آگر وہ ان جی سے کوئی ایک شرط بوری نہ کرے گا تو وہ ساسی مسلمان نہ ہو گا (پر کما) آگر کوئی شخص ان وی امور پر ایمان کا محض اقرار ہی کرتا ہو گو ان پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو ہو اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔

حقیق سلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی اور رسول اللہ کے تمام احکام پر میں اس طرح ایمان رکھتا ہو اور عمل کرتا ہو جس طرح وہ احکام و ہدایات اس پر عائد کیے سے ہیں۔

س- کیا آپ یہ کمیں کے کہ صرف حقیق سلمان ہی "مرد صالح" ہے؟

ں۔ آگر ہم آپ کے ارشاد سے یہ سمجھیں کہ آپ کے زویک میای مسلمان کملائے کے لیے صرف عقیدہ کافی ہے اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے بعقیدے کے علادہ عمل بھی ضروری ہے تو کیا آپ کے نزویک ہم نے آپ کا مغموم سمج طور سے

54 15

ے۔ بی نہیں۔ آپ میرا مطلب سے طور پر نہیں سمجے۔ سیای مسلمان کے معالمے میں بھی عمل ضروری ہے۔ میرا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی ہخص ان عقائد کے مطابق عمل نہیں کرتا جو ایک سیای مسلمان کے لیے ضروری ہیں تو وہ سیای مسلمان کے لیے ضروری ہیں تو وہ سیای مسلمان کے لیے ضروری ہیں تو وہ سیای مسلمانوں کے وائرے سے خارج ہو جائے گا۔

س- اگر کوئی سیای مسلمان ان باتول پر ایمان نه رکھتا ہو جن کو آپ نے ضروری بنایا ہے توکیا آپ اس مخص کو بے دین کمیں ہے۔؟

الے۔ بی نہیں میں اے محض بے عمل کہوں گا۔

صدر انجن احمد یوه کی طرف سے جو تحریری بیان چیش کیا گیا اس بی مسلم کی تعریف یه کی مسلم وه مخص ہے جو رسول پاک صلعم کی است سے تعلق رکھتا ہے اور کلمہ طیبہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔

ان متعدد تعریفوں کو جو علماء نے چیش کی جیں چیش نظر رکھ کر کیا ہماری طرف سے کسی تیمرہ کی ضرورت ہے؟ بجر اس کے کہ دین کے کوئی دو عالم بھی اس بنیادی امر بہ متنق نہیں جیس اگر ہم اپنی طرف سے مسلم کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے اور وہ تعریف ان تعریف ان تعریف کی جی ہو اگر ہم کو متفقہ طور بر دائرہ تعریف ان تعریف کو متفقہ طور بر دائرہ

متعلق نیت بد رکھتا ہے اور ایسے محسن سے انتہائی نا شکری کا مرتکب ہوتا ہے؟ ج : ایبا مخص اگر ان عقیدوں پر ایمان رکھتا ہے جو ابھی بیان کیے مجے ہیں تو ان تمام اعمال کے باوجود وہ مسلمان ہوگا۔

مولانا محمد على كاند حلوى وارا شهابيه سيالكوت:

ن: از راه كرم مسلمان كى تعريف عجية-

ج: بو مخص نبی کریم سلم کے احکام کی تھیل میں تمام ضروریات دین کو بجا لا آ ہے وہ سلمان ہے۔

س: کیا آپ ضروریات دین کی تعریف کر سے ہیں۔؟

ج: ضروريات دين برمسلمان كو معلوم بين خواه وه ويي علم نه ركمتا بو-

ن: كيا آپ ضروريات وين كو شار كر كيت بين؟

ج: وہ اتنی بے شار ہیں کہ ان کا ذکر بے حد دشوار ہے۔ میں ان ضروریات کو شار نہیں کر سکتا۔ بعض ضروریات دین کا ذکر کیا جا سکتا ہے مثلاً صلوۃ وصوم وغیرہ

مولومًا المن احسن اصلاحي :

ن: مسلمان كون ٢٠

: مسلمانوں کی دو تشمیں ہیں۔ ایک سیای مسلمان دو سرے حقیقی مسلمان۔ سیای مسلمان کھانے کی غرض ہے ایک مخص کے لیے ضروری ہے کہ:

(1) توحيد الني ير ايمان ركهما مو-

(2) جارے رسول پاک کو خاتم النبین مانتا ہو یعنی اپنی زندگی کے متحلق تمام معاملات میں ان کو آخری سند تسلیم کرتا ہو۔

(3) ایمان رکھتا ہو کہ خیروشراللہ تعالی کی طرف ہے ہے۔

(4) روز قیاست پر ایمان رکھتا ہو۔

(5) قرآن مجيد كو آخرى الهام الني يقين كرما بو-

(6) De det 8 5 7 1 9e-

-pt [] (7)

(8) مسلمانول کی طرح نماز پرستا ہو۔

(9) اسلای معاشرے کے ظاہری قواعد کی تعمیل کرتا ہو۔

(10) روزه رکمتا » -

اپنی بیوی سے نکاح بھی مخط ہو جا آ ہے اور از روئے شریعت حاکم وقت پر اس کا قتل لازم ہو جا آ ہے۔ بقول ذوق:

واجب التل اس نے تحمرایا ۔ آجوں سے جھے

جبك حالى كے بقول:

امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کر اسلام ہے تقیہو ا منول بست تہمارا

نیت اور دل کا طال صرف خدا بی جانا ہے لندا آنخضرت کی نبوت پر یقین رکھنے والا اور قرآن مجید کو خدا کی کتاب ماننے والا کلمہ کو مسلمان ہے لیکن ہارے ہال ان امور کو فراموش کر کے صرف خیالات و نظریات کی بنا پر کسی کو بھی کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ طالا تکہ اس ضمن میں قرآن مجید میں اور اطاویت میں ہے حد احتیاط کی تنظین کی گئی ہے مولانا محمد نصیر شادانی مضمون بعنوان دفق کی تحفیر کا شری جائزہ میں رقم طراز ہیں :

"یماں اس امر کا ذکر کرنا نا مناسب نہ ہو گا کہ از روئے شریعت اسلام کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی صفات کا انکار کرے یا اس کی دات اور صفات ہیں کسی کو شریک قرار وے یا جمیہ مصطفیٰ صلحم کی رسالت کا انکار کرے یا قرآن مجید کو کلام انہی نہ سجھے۔ ان اصولی امور کے علاوہ جزئیات عقائد میں اختلاف ہر گز وجہ کفر نہیں ہو آ۔ آگر کوئی ہی وجود وصدت باری تعالیٰ مع صفات اور تبوت فتم الرحلین پر ایمان رکھتے ہوئے یہ تصور رکھتا ہے کہ دنیا میں دولت کی ماہمواری کو ایک خاص انظامی طریقہ سے دور کیا جا سکتا ہے دور فلال تقم و نبق سے عوام کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں تو یہ خیال ہر گز وجہ کفر نہیں ہو سکتا۔

اسلام تو دنیا کو اعد جرے ہے تکال کر روشنی میں واطل کرتا ہے۔ قرون اوٹی کے مسلمان تو کافروں کو مسلمان بنانے میں روحانی لذت محسوس کرتے تھے لیکن اس دور انحطاط میں مسلمان تو کافر بنانا ایک بوا کارنامہ سمجھا جاتا ہے پھر یہ تحفیر جب ایک سیای چھارے کے طور پر استعال کی جائے تو اور بھی موجب لذت سمجھی جاتی ہے حالا تکہ یہ امر مسلمہ ہے کہ جو مسلمان ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک قبلہ پر نیمین رکھتے ہیں جب تک کہ جو مسلمان ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک قبلہ پر نیمین رکھتے ہیں جب تک ان سے ضروریات دین میں ہے کہی بات کا انکار صریحی طور پر جابت نہ ہو وہ نیمی طور پر

اسلام سے خارج کر ویا جائے گا اور آگر ہم علاء میں سے کسی ایک کی تعریف کو افتیار کر لیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں سے لیکن دوسرے تمام علاء کی تعریف کی رو سے کافر ہو جائیں سے۔"

- جبکہ سید حمی می بات ہے کہ "مسلم" کا لفوی مطلب ہے "سر جھکا دینے والا"
یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے والا۔ سورۃ البقرۃ آیت 112 کے بموجب " وہ جو اپنے
آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور یہ جھکنا خوبصورت انداز میں ہو"
دکا قراکر: "

س- حضرت علی خطرت امام حسین امام ابو حفیف امام محمد بن اورایس شافعی امام احمد بن حنبل خزالی رازی ابن رشد بو علی سینا منصور طابع عرفیام ابن علی فیخ شاب الدین مرحد شاه ولی الله شاه اساعیل شهید سید احمد شهید مرسید احمد خال مولانا شیلی مولانا حالی و پی نذر احمد مولانا عبدالباری فرقلی محل خواجه حسن فلای مولانا تظفر علیوال مولانا عبدالله سندهی مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد فلای مولانا اشرف علی تفانوی مولانا محمود الحق مولانا حسین احمد مدنی مولانا شبیر احمد علی قانوی مولانا اشرف علی تفانوی مولانا احمد علی سید عطا الله شاه بخاری بی کیا احمد علی تا تعد عشان تا کداعظم علامه اقبال مولانا احمد علی سید عطا الله شاه بخاری می کیا خصوصیت مشترک ہے؟

ن- ان ب ير كفر كا فتوى لگ چكا --

بقول شورش كاشميرى:

زباں مجن کی تھم مجزا روش مجن طبن مجزا فود اپنے باتھ سے کافر کروں کا پیرین مجزا والے کافر کروں کا پیرین مجزا بلا کھنے کا جھز کہ شرق و غرب کانپ اٹھے اشھی دشام کی آندھی مزاج اہرمن مجزا

کیونکہ دینی راہنما' مشائخ' نہ ہی مبلغین' علاء و فشلا اور مولوی و ملا مسلمان کی تعریف پر متغق نمیں اس لیے کسی کو بھی کافر' زندیق' بے دین' طحد' دھریہ قرار دے دیتا کتا سل ہو جاتا ہے اس کا اندازہ فتری سازی کی تاریخ سے ہو جاتا ہے جو طویل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بتا پر عبرت انگیز بھی ہے کہ عالم اسلام کی کیسی کیسی عبد ساز شخصیات کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اس امر کو فراموش کر کے کہ کسی کو کافر قرار دینے کا مطلب مسلمانوں کے اس کے ساتھ ہر نوع کے ساتھ رشتوں کے انتظاع کے ساتھ ساتھ اس کا مسلمانوں کے اس کے ساتھ ہر نوع کے ساتھ رشتوں کے انتظاع کے ساتھ ساتھ اس کا

اورنگ زیب قاسمی

ے" (اقمال او سورة 19)

"اور لوگول ے اچھی بات کو"! (سورة البقرق آیت- 10)

مراس کے برعکس ان فتوں کی زبان اور اسلوب کیما ہوتا ہے۔ شورش کاشمیری کے مضمون "کیا یہ سب کافر ہیں؟ شرم تم کو محر نہیں آتی" (مطبوعہ ہفت روزہ "پٹان" لاہور 15- آکتوبر 1962ء) سے نمونہ کلام ملاحظہ سیجئے:

"شاہ اساعیل کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

ا۔ "ميرا مسلک بي ہے کہ وہ يزيد کی طرح ہے آگر کوئی کافر کے تو ہم منع نه کريں گے اور خود کميں کے نبين البتہ سيد احمد خليل احمد احمد (کتگوهی) اور اشرف علی (تفانوی) کے کفر میں جو فلک کرے وہ خود کافر ہے—
"الملفوظ" (حصد اول) صفحہ نمبر 134 مطبوعہ نوری کتب خاند ' بازار وا آ صاحب المدن

2- وبالي رافضي و غير ہم كفار و مرتدين كے جنازہ كى تماز انہيں ايبا جانتے ہوئے يوسنا كفرے (الملفوظ صفحه نمبر 90)

3- بعض علی مرتم کو سید صاحب کتے میں (سائل جواب میں) ارشاد ہو تا ہے وہ ایک خبیث مرتد تھا۔ (الملفوظ حصہ سوم صفحہ 92)

یہ فاوی جن کی مسلسل اشاعت اور فروخت ہو رہی ہے کہی معمولی لما کے نہیں بلکہ اصافر برطی کے بخوالعلوم عطیہ نبی الامت صاحب ججتہ قاہرہ موید سنت زاہرہ مجدو بایہ حاضرہ اعلی الحفرت مولانا مجد احمد رضا خال صاحب خفی قاوری برکاتی قدس سرالعزیز و نوراللہ مرقدہ کے بیں اور مرتب بیں فاضل جلیل عالی جناب مولانا مولوی مجمد مصطفی رضا خال صاحب قاوری نوری سلمہ اشر بیں بین مولانا مولوی مجمد مصطفی رضا خال صاحب قاوری نوری سلمہ ان تاثر بیں سید مجمد حسن جیلانی قاوری "(د)

جمال کک اس فتوی سازی کا تعلق ہے تو عاشق رسول ، قرآن مجید کو اپنی روح ہیں اتر آ خسوس کرنے والے مفکر ، مغرب کو اسلام کی ہسیرت سے روشتاس کرائے والے شاعر مشرق اور تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال کے بارے میں 1925ء میں مسجد وزیر خال کے خطیب ابو محمد دلدار بھٹی کا فتوی درج ہے:

«بهم الله الرحن الرحيم

اسم پروردگار اور بردال عرفا مخصوص ذات جناب باری ب اور او بار جنود کے

مسلمان ہیں۔ انہیں کافر کمنا گناہ کبیرہ اور فعل حرام ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے: اور جو مخص حمیس سلام کے تم اے یہ نہ کمنا کہ تم مومن نہیں ہو آنخضرت رحمت اللعالمین کا ارشاد ہے:

جو محض سمی مسلمان پر کفری شمت لگائے تو وہ گویا اس کا قاتل ہے پھر حضور نے بیر فرمانا:

جس فض نے اپنے بھائی کو کافر کما تو یہ کفران دونوں میں سے ایک پر ضرور ٹوٹے گا (یعنی کافر کہنے وال پر ہی عود کرے گا)

شرح فقد اكبر المم الوطيف من ؟:

جو بات كفرے متعلق ہے اس كى حقيت ہے ہے كہ قائل كى مراد بورى طرح مطوم كى جائے اگر اس ميں نانوے احتالات كفر كے بول اور ايك احتال ہے ہوكہ اس كا متعمد كفر نہيں ہے تو مفتی اور قاضى كے ليے اولى يى ہے كہ وہ اس احتال پر فتوى دے كيونكہ ايك بزار كافرول كو اسلام ميں ركھ ليئا آسان ہے ليكن ايك مسلمان كو اسلام ہے خارج كرنے كى غلطى بحت اشد ہے۔ سلطان اور تگ زيب كے فاوى عالىكيرى ميں ہے جب كسى بات ميں كئى پہلو ايسے نظتے ہوں يو كفر تك لے جاتے ہوں اور ايك پہلو ايسا بحى ہو جس ميں اسلام ہے انكار نہ ذكا ہو تو مفتی اور قاضى پر لازم ہے كہ وہ اس ايك وجہ سے اسلام ہے انكار نہ ذكا ہو تو مفتی اور قاضى پر لازم ہے كہ وہ اس ايك وجہ سے اسلام ہے انكار نہ ذكا ہو تو مفتی اور قاضى پر لازم ہے كہ وہ اس ايك وجہ سے اسلام ہے انكار نہ ذكا ہو تو مفتی اور قاضى پر لازم ہے كہ وہ اس ايك وجہ سے اسلام ہے انكار نہ ذكا ہو تو مفتی اور قاضى پر لازم ہے كہ وہ اس ايك وجہ سے اسلام ہے كام لينا چاہے۔

پرجو لوگ بار بار اپ مسلمان ہونے کا اعلان کریں اور ضروریات وین میں ہے کسی کا انکار ان سے صریحاً ثابت نہ ہو انہیں محض بد گمانی سے کافر کہتے چلے جاتا اور یہ عنوان انتہار کرتا کہ وہ دل سے نہیں کمہ رہے ہے ایک اور للطی اور گناہ کبیر ہے۔

حضور رحمت اللعالمين فرمات بين:

بدگانی سے بچو کہ ایبا گان خود سب سے برا جموت ہے۔ حضور ایک ایسی بی بدگانی کے جواب میں اسامہ بن زیر سے فرماتے ہیں :

"اے اسامہ کیا تم نے اس کا ول چر کر ویکھا تھا کہ واقعی اس نے ول سے اقرار کیا تھا یا ور کے مارے اسلام قبول کیا تھا؟"(2)

"وقولو اللناس حينا!"

"ائی آواز ذرا پت رکھ ' ب فل سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی

نہا" "ان عشری رافضی خوج ہے کھم شریعت مسر بینا کے کافر مرتد ہونے كے ليے اس كا اع عشرى رافضى ہونا بى بس دليل ب كر مشر جينا أكر صرف ائی ود کفروں پر اکتفاکر آ تو قائداعظم کی خصوصیت کمال رہتی اندا وہ اپنی ا تيون اين يجرون من خ خ كفروات بكاريما ك ....."

"ليل و نمار" ك اى شاره مي طبع ايك مضمون "رات مي في مقل حمين" ي بت غور كيا" (بحواله جوا هر الكلام صفحه 88 از آقائي حاجي مرزا حسن مطبوعه 1393ه مطبع علمي حمرز - اران) سے حضرت علی اور حضرت المام حسین کے فقل کے فقوں کے بارے میں

متعلقه عبارت درج کی جا رای ہے:

"محصرت على ير خارجيول في كفر كا فتوى صاور كيا تها اور ان كو واجب المثل قرار ویا تھا لیکن حضرت سیدا شداء کو بید شرف حاصل ہے کہ ان کے قتل کے محضرے دربار بنی امیہ کے ایک سو قانیوں اور مفتیوں کی میری کلی تھیں اور سرفرست قاضی شریح کا نام تھا" \_ بھرہ کے والی ابن زیاد نے جب مطرت المام حمین ے قتل کا فتوی طلب کیا تو "قاضی شریح نے انکار کیا اور اپنا قلمدان اپنے سریر وے مارا" مر رات کو جب "این زیاد نے چند تھیلیاں ذر کی اس کے لیے بھیج وی " تو صح انھ کر "نواب رسول کے محل کا فتوی اس مضمون کا لکھا: بسم الله الرحن الرحيم

میرے زویک ابت ہو گیا ہے کہ حسین ابن علی دین رسول سے خارج ہو کیا ب لنذا وه واجب القل ب-"

ایک روایت ب ان کے قتل کے فتوی کا مضمون اس المرح تھا کہ:

یہ امر میرے زویک محقیق کو چھے کیا ہے کہ حسین ابن علی نے امام السلمین اميرالمومنين يزيد بن معاديد ير خروج كيا ب يس تمام لوكون كو ان كا وفع كرنا اور

ابن عربی کہتا ہے کہ اس فتوی کی وجہ سے ابن زیاد کے الفکریوں کا حوصلہ بردھ کمیا اور کثرت ے لوگ حین ہے جنگ کرنے والی فوج میں واعل ہوتے"

اكرياب علم حضرت على اور نواسه رسول نه بخشے ك اور انسيس كافر قرار وے وياكيا تو پر ریر وی شخصیات یا اہل علم بر کفر کے فتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس سے سے

نزدیک فدا کے جم لینے کو کتے ہیں۔ دریں صورت یزدال اور پروروگار کو آفاب كمنا صريح كفر ب- على مذا خدا كے جنم لينے كا عقيدہ بھى كفر اور توبين موى عليه السلام بھى كفراور توبين بزرگان وين فتق الندا جب تك ان كفريات ے قائل اشعار فدکور توبہ نہ کرے اس سے ملنا جانا تمام مسلمان ترک کر دیں ورنہ سخت گنگار ہول کے۔"(۵)

اہے میں مصحفی کا یہ شعریاد آ آ ہے:

وکھے کر کتے نساری بھے کو مومن ہو گئے بلکہ مومن بھی کئی اسلام سے جاتے رہے "کیل و نمار" (کراچی: 19 ایریل 1970ء) میں قائداعظم پر کفر کے فتری کا اشتہار شائع كرتے ہوئے فتوى كى عبارت نقل كى كئى ہے اس سے كچھ اقتباسات چيش ہيں: "... 17-18 ایریل 1938ء کو کلکتے میں سلم لیگ کا اجلاس سنر محمد علی جینا کی زیر

صدارت ہوا جس کے خطبہ صدارت میں بینا صاحب نے قربایا: "جم نے نام نماد مولاناؤں کے اقتدار کا خاتمہ ایک صد تک کر دیا ہے جو دو سرول ك الكفت ير قوم ك جذبات سے كھلتے ہيں" بميں بورے اشاك اور جوش ے اپنی جدوجد کو جاری رکھنا چاہیے' اس جگ آزادی میں ہمیں اپنی عورتوں کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔"

و کیمو مکتبہ لیک بھنڈی بازار ' بمبئی نمبر2 کی شائع کردہ سیرت محمد علی جناح استحد 2 2 جولائی 1939ء کو رات کے 9 بجے وو تکری میر قصر باغ شر بھی میں مسلم لیگ کا ایک عام جلب زیر صدارت سرعلی محمد خال لیدر آف مسلم لیگ ہوا۔ اس می آل اعدیا ملم لیگ کے لیڈر راج محود آباد نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا افسوس ہے کہ آج جالاکی ے ساڑھے تیرہ سوسال پہلے کے سوالات اٹھا کر مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلانے کی کوشش كى جارى ہے- اسلام ميں كوئى اختلاف نہيں كربال ساست ميں ہے- آج ذہب كے نام ے لوگوں کو مراہ کیا جا رہا ہے' آگے چل کر آپ نے کما جارے مولوی اور مولانا کملوائے والے بمکو ملیا میٹ کر رہے ہیں انہوں نے ترجی وکائیں کول رکھی ہیں۔" ویکھو مجراتی اخبار انصاف روزانه بمبئ مورخه 3 جولائي 1939ء تمبر 110 جلد تمبر 2 كا صفحه ا601" - اور اب بانی پاکتان پر کفرے فتے کی عبارت نقل کی جاتی ہے: " ... مستر محمد على جينا جس كوليك ابنا قائداعظم اور قائد ملت اسلاميد كهتى بوه

1//

اورنگ زیب قاسم

امارے ہاں ہر الکیش پر سیای خالفین کے لیے حسب حال فتونے حاصل کیے جاتے ہیں۔ 1965ء کے صدارتی اختابات میں ویول شریف نے یہ اعلان کیا کہ اس نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ حضرت وائا سمنج پخش کے مزار پر مراقبہ کیا تو دوران مراقبہ وائا صاحب نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جتاح کے جماحی محراہ ہیں اندا اس کی جماعت ضمی کرنی صاحب نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جتاح کے جماحی محراہ ہیں اندا اس کی جماعت ضمی کرنی جاہیے۔ 1971ء کے انکیشن میں ایک عالم دین کے بموجب پیپاز پارٹی کے ظاف دوث دینے والا ہر دوڑ لاکھوں نیکیوں کا حقدار ہو گا۔

1993ء کے انتخابات کے بتیجہ بیں پیپلزپارٹی کی حکومت بی۔ جب اسمیلی کی ممارت کو اسمیلی کی محارت کو اسلامی ہوئے ہوئے موانا عبدالتار نیازی نے کما کہ پیپلزپارٹی کی جیت کی وجہ سے اسمیلی کو آگ گئی ہے۔ سینر سمیع الحق نے فرمایا۔ "حالیہ انتخابات بیں (مسلمان) عوام نے اسلامی قوتوں (ہماعتوں اور افراد) کو مسترد کیا اس لیے پارلیمنٹ کی محارت بیل کر راکھ ہو گئی" مزید ہے کہ اس عمارت کا جلنا "پوری قوم بالحضوص ختب مماکندوں پر خدا کا قرب-" سینیٹر حافظ حمین احمد کا ارشاد تھا"پارلیمنٹ کا نششہ ایک بیودی نے تیار کیا تھا اس لیے یہ کہے محفوظ رہ علی تھی۔" چند روز کے بعد سینیٹر سمیع الحق نے یہ بھی کہا۔ "قوی اسمبلی کو آگ اس لیے گئی کہ اس اسمبلی نے بینٹ کی طرف الحق نے یہ بھی کہا۔ "قوی اسمبلی کو آگ اس لیے گئی کہ اس اسمبلی نے بینٹ کی طرف سے بھول نے الے الحق نے یہ بھی کہا۔ "قوی اسمبلی کو آگ اس لیے گئی کہ اس اسمبلی نے بینٹ کی طرف سے بھول نے الے الحق نے یہ کا درائے والے شریعت بل کو مسترد کر دیا تھا۔"

احد عدیم قامی نے اس پر اپنے احتجابی کالم بہنوان "پارلینٹ کی آتش زدگی اور عشل و منطق کا زوال" (جنگ\_لاہور) کا اختیام اس شعر پر کیا:

یوں مسلماں تو بہت جی محر اب تک نہ سا اک مسلمال سے بھی اک چیر و اسلام کا نام اور اس سے ذہن بگانہ کے اس شعر کی طرف جا آ ہے:

ب ترے سوا کافر آفر اس کا مطلب کیا سر پھرا وے انسان کا ایسا خط ندیب کیا

بھارت میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ تبعرہ کی مختاج نہیں ایسے میں جبکہ ہدو اکثریت سیاس سابی اور فرتی ہر لحاظ ہے انہیں پریٹان کر رہی ہے اور ون وطاڑے بایری مسجد مسدم کر دی گئی تو وہاں بھی اتفاق اور بھائی جارے کی فضا پیدا کرنے کے برعکس ایک ووسرے کو وائرہ اسلام ہے خارج کرنے کا عمل جاری ہے طاحظہ ہو یہ خبر:

"تی ویل (ریابع ربورث) بحارت می صدوی فرقے کو دائرہ اسلام ے خارج

بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کافر سازی کوئی آج کا وقوعہ نہیں بلکہ یہ چودہ سو سال پراتا ہے۔
خود برصغیر کی علمی ' ذہبی اور تهذبی تاریخ اس نوع کے فاوی سے بحری پڑی ہے اور آج
ہمی یہ سلسلہ پوری شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ اس امر کے باوجود کہ "فیاالحق نے
محبدوں کے خطیوں کے بارے میں ایک سروے کرا ویا جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے 90
فی صد خطیبوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا" (ڈاکٹر مرتضٰی ملک: جنگ لاہور 7 مئی 1994ء)
دسیاسی ہتھیار: "کلفیر!"

یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ بیشتر نہ ہی جماعتیں قائداعظم اور پاکستان کے خلاف تھیں بعض اس ليے كد وہ كا تكريس كى بم نوا تھيں، بعض اس ليے كد قائدا مظم كے ياس ان كى براند كا اسلام نه تحا اور بعض محض اس لي كه قائداعظم شيعه ت لندا قائداعظم اور تصور پاکستان کی دل کھول کر مخالفت کی منی وہ تو اللہ علی کو پاکستان کا بنتا منظور تھا وریہ ندہبی را ہنماؤں نے تو کوئی سرنہ چھوڑی تھی اور اب سی طبقہ خود کو پاکستان میں دین کا محافظ مردات ب سو شوق علفر جاری ب- روزنامه جنگ (کراچی: 17 مارچ 1970ء) می مولانا اختشام الحق تعانوي كا أيك طويل بيان چھيا تھا جس ميں انهوں نے ان 113 مولويوں كى حمايت كى تقى جنول نے اشتراكى خيالات ركھنے والول كو وائرہ اسلام سے خارج قرار دے ويا تھا۔ واصح رب کہ اس فتری پر سب سے پہلے و سخط بھی آپ بی کے تھے۔ ملک کے تمام روشن خیال حضرات وانتوروں اور محافوں نے اس پر صدائے احتیاج بلند کی تھی اور اب بھی ہے واقعہ فتوی سازی کے ممن میں ایک مثال بن کر رو کیا ہے۔ کہنے کا مقعد ہے کہ مخلف عمران اے عمد می حب مثاء اور حب ضرورت فقے ماصل کرتے رہے ہیں لیکن جب 1857ء میں مسلمان الحریزوں کے خلاف جنگ آزادی اور سے تھے تو اس وقت کے علاء میں سے بعض کا اس جنگ کے بارے میں کیا رو عمل تھا اس کے تضیالت کے لیے ملاحظہ بو بيام شاجبهانيوري كابنت روزه "تقايض" (لابور: فصوصي شاره "1857ء كا جهاد" 15 ماريج<sup>»</sup>

ہم نے 1990ء کے عام انتخابات میں بادشان مجد لاہور کے خطیب عبدالقاور آزاد کو شلی ویڈن پر دیکھا جس نے قرآن مجید سرپر رکھ کر بید کما کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ وینے والے وائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے ہوں بیک جنش لب کفار کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ کر دیا۔ ہر چند کہ بدلے بیای طالت میں وہ اب اس کی تردید کرتے ہیں (روزنامہ جنگ لاہور 28 نومبر 1993ء)

اورنگ زيب قاسمي

مخص طیر اور دھریے ہے الذا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور یہ مخص کافر ہو چکا ہے اس لیے اس کا نکاح فنخ ہو گیا ہے' اس نوع کے سوالات کا پیدا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ ڈاکٹر محمد طفیل (اوارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد) کے مقالہ بہنوان "صدیث نبوی-فاوی رضویہ کا بنیادی ماغذ" کا آغاز ہوں ہو آ ہے:

"عصر حاضر کے نامور محدث اور قتید امام احمد رضا بریلوی رحمت الله علیه (1272-1340هـ) نے فتوی نوایسی کا آغاز 14 شعبان 1826ء کو کیا اس وقت آپ کی عمر 13 سال 10 ماہ اور چارون حمی-"(د)

پاکتان میں تمام دبی مدارس اور اسلای جامعات انفراوی حیثیت میں کارکردگی کرتی ہیں بالعوم ان کا تعلق کی مخصوص غربی فرقہ یا مسلک ہے ہوتا ہے اور ای لحاظ ہے وری فصاب اور طریقہ قرریس متعین ہوتا ہے۔ ان اواروں کے سربراہ علاء اور فضلاء تمام تر علم و فضل کے یاوجود بھی۔ یونیورٹی کی ماند۔ کملی یا بین الاقوای یا کم از کم بین الاسلای سلح پر تعلیم شدہ کی مربوط نظام تعلیم ہے وابستہ نہیں ہوتے۔ وابستہ کیا ان کی تو اسای صفت ہی کملی سلح پر سلیم شدہ اور مربوط نظام تعلیم ہے فارج اور غیر متحلق ہوتا ہے۔ یالفاظ ویکر توی سلح پر تعلیم شدہ اور مربوط نظام تعلیم ہے فارج اور غیر متحلق ہوتا ہے۔ یالفاظ ویک آوارہ نہیں جو کشوص مدت تک حصول تعلیم کے نتیجہ بین ایک خاص علی سلح حاصل کر لینے کے باعث فارغ التحسیل کو فتوی سازی کے افتیارات تغویض کر دیتا ہو۔ گویا مشترک معیار کے فتدان فارغ التحسیل کو فتوی سازی کے افتیارات تغویض کر دیتا ہو۔ گویا مشترک معیار کے فتدان علی شوع اور آراء بین عاص ملک را ہے جس آگر فتوں میں شوع اور آراء بین عاص ملک را ہو مقام تجب نہیں۔

اس همن میں سیدابوالاعلی مودودی صاحب نے بری جرات سے صورت حال کا ب لاگ تجربے کیا ہے:

"جدید حالات نے مسلمانوں کے لیے جو ویجیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر ویتے ہیں ان کو عل کرنے میں ان حضرات کو بھیٹہ ناکای ہوتی ہے اس لیے کہ ان مسائل کا عل اجتماد کے بغیر عمکن ضیں اور اجتماد کو بید اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بیان کرنے کا جو طریقہ آج مارے علاء اختیار کر رہے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے بچائے النا چھڑ کر ویتا ہے اور بیا اوقات ان کے مواحظ من کریا ان کی تحریروں کو پڑھ کر بے افتیار ول سے یہ وعا تھتی ہے کہ خدا کرے کسی غیر کی تحریروں کو پڑھ کر جے افتیار ول سے یہ وعا تھتی ہے کہ خدا کرے کسی غیر

کرنے کے فتویٰ کے بعد مسلمان براوری بیں باہمی کشیدگی بیں اضافہ ہو رہا ہے۔
مدولوں کے مطابق انہیں وائرہ اسلام سے خارج کرنے کے فتویٰ کے بیچھے
مبلہ اتحاد المسلمین تنظیم کی اندرونی وحرے بندی کار فرما ہے۔ بی بی کی رپورٹ کے مطابق بھارت بیں اس وقت مسدولوں کی تعداد 15 الکھ ہے جو زیادہ
تر دیور آباد وکن' بنگور' جونیور اور احمد آباد بیں رہتے ہیں۔ ان بیں ہے سب
سے زیادہ یعنی ویڑہ الکھ مدوی دیور آباد وکن بیں رہتے ہیں اور ان بیں فتویٰ کے باعث سخت خم و خصہ پایا جا آ ہے۔ مدولوں کے بقول فتویٰ کی بنیاد تج ورزہ' زکوۃ نماز اور قریانی وغیرہ کے مسائل پر ہو سمی ہے گرید فتویٰ سیای ہے۔ ربورٹ کے مطابق فتویٰ ویے والی سیمیم کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ سلطان صلاح الدین اولی نے اس آثر کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ فتویٰ سیای سے اسلام الدین اولی نے اس آثر کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ فتویٰ سیای سے اس سال کہ یہ مجھ بیس آنے والی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے سیای مدولیں کے مطابق حضرت مدی ساڑھے پائج برس پہلے بھارتی شر جونیور میں ختویٰ ویک ہیں۔ "

(روزنامه جنك لامور 5 ماريح 1994ء)

اور ملاحظہ ہو یہ خبر بھی جس کی سرخی ہے۔ "مولانا نورانی کا ساتھ ویٹا آخروی سعاوت
کا باعث ہے۔ خواجہ سرفراز تونسوی!" — روزنامہ بنگ (15 جنوری 1994ء) کے مطابق
لاہور میں " بھیمت علاء پاکتان کی مرکزی نائب صدر سجاوہ نظین تونسہ شریف حضرت خواجہ
سرفراز نے کہا ہے کہ قائد اہل سنت علاء شاہ احمد نورانی اصولی سیاست کے سے امین اور ہر
سن کے ول کی وحر کن ہیں اور مفاو پرستی و لا لیج کے اس دور میں امام نورانی کا ساتھ ویٹا
آخروی سعات کا باعث ہے۔"

#### "مرغ قبله نما:"

سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ آخر علماء کرام اور مغتیان عظام ہو ہر بات اور فخص کے بارے میں فتویٰ صاور فرماتے ہیں تو کس اتھارٹی یا اصتیار کی بنا پر؟ کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا متند دینی ادارہ ہے جو ڈگری کی ماند اس امرکی توثیق کرتا ہو کہ قلال بزرگ خصوصی تعلیمی استعداد پر استوار الجیت کی بنا پر اس امرکے تصفیہ کا اہل ہو چکا ہے کہ قلال شے کردہ ' ممنوع' حرام' یا موزوں و روا اور طال ہے۔ یہ کتاب قابل صبطی/ قابل سوختی ہے ' یہ مینوع' حرام' یا موزوں و روا اور طال ہے۔ یہ کتاب قابل صبطی/ قابل سوختی ہے ' یہ

# 9- "فحاشى اور عريانى كاسيلاب"

اماری ندیب نما سیاسی جماعتوں کے پاس قوی اقتصادیات اور کملی فلاح کے لیے کوئی فصوس لا تحد عمل نہیں اس لیے اسلام اسلام کرنے کے ساتھ اصل مساکل سے توجہ بہٹانے کے لیے عرانی اور فحاثی کا وُحدثورا جُٹی رہتی ہیں یہ جانے بغیر کہ عرانی اور فحاثی کے کہتے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ طاؤں اور ندیب نما سیاسی جماعتوں میں اور کسی بات پر انسان رائے ہو یا نہ ہو گر اس پر یقینا سب متعق لمیں گی کہ پاکستان میں بے حیائی عرانی اور فحاثی کا سیاب آیا ہوا ہے۔ جنس کے اس سیلاب کے ایک کتارے پر فحش عید کارؤ ہیں اور فحاثی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ جنس کے اس سیلاب کے ایک کتارے پر فحش عید کارؤ ہیں تو ورمیان کو وو مرانی کا موجس ماری اور فحاثی کا گرواب ہو وامان سیلاب ہے جس میں پاکستانی قوم ب

#### "بھان متی کا کنبہ:"

پاکستان میں کھڑت استمال کے باعث بھان متی کے کنید کے جو الفاظ معانی کوا کر منہوم منے کرا کچے ہیں ان میں قوم ، عوام تھاتی مملکت ' ستا اور فوری افساف ' جامع منہوہ ' اعلیٰ افتیارات کا کمیشن' اسلامی مساوات ' غدار ' بھارتی ایجنٹ ' یہووی لابی کے ساتھ ساتھ ہے حیائی' جنس' عربانی اور فحاشی بھی ہیں۔ کری میں ایک سانس میں محصف پانی کا گاس خانی کر وینے کی مائند ان الفاظ کے استعال سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے وابستہ خانیم کے بارے میں قطعی اور واضح شعور نہیں ہے اگریزی میں مفاقی کے عال ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہے حیائی' جنس' عربانی' فحاشی کو ایک میں لاخی سے بانکا جاتا ہے۔ منفی بلکہ دشای اسلوب میں! حیائی' جنس' عربانی' فحاشی کو ایک میں لاخی سے بانکا جاتا ہے۔ منفی بلکہ دشای اسلوب میں! موائی ' جنس موقع پر لمبی چوٹری آکیڈ کم بحث سے گریز کرتے ہوئے مختمر ترین الفاظ میں یہ کہا جا ساتھ ہے کہ جا ایک اوائے تاز ہے لنذا اضافی۔ اس موقع پر لمبی چوٹری آکیڈ کم بحث سے گریز کرتے ہوئے مختمر ترین الفاظ میں یہ جنس انسانی جبات ہے اور ہم سب اس کا ثمر ہیں۔ عربانی ادب اور فنون لطیفہ سے وابستہ جنس انسانی جبات ہو اور فنون لطیفہ سے وابستہ جنس انسانی جبات ہے اور ہم سب اس کا ثمر ہیں۔ عربانی ادب اور فنون لطیفہ سے وابستہ جنس انسانی جبات ہو اور شمانی کو واشگاف کرنے کا ہشرمندانہ قرید ہے شرفری کارائہ گیا تھات میں تاگمنٹنی کو گھنٹنی اور مخفی کو واشگاف کرنے کا ہشرمندانہ قرید ہے شرفری کارائہ گیا تھات میں تاگمنٹنی کو گھنٹنی اور مخفی کو واشگاف کرنے کا ہشرمندانہ قرید ہے شرفری کارائہ

مسلم یا بینکے ہوئے مسلمان کے چیٹم و گوش تک یہ صدائے ہے ہنگام نہ چیٹی ہو۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دو سو برس پرائی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ اس فضا پی سوچتے ہیں اس بی رہتے ہیں اور اس کے متاسب حال یا ٹی کرتے ہیں.... دو سوچ خلیج انہوں نے اپنے اور زبانہ حال کے درمیان حاکل کر رکھی ہے وہ اسلام اور جدید دنیا کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہیں ہونے دیتی جو اسلامی تعلیم کی طرف جاتا ہے وہ دنیا کے کرم کام کا نہیں رہتا جو دنیا کے کام کا بنا چاہتا ہے وہ اسلامی تعلیم ہے بالکل برگانہ ہو جاتا ہے۔" (" تتقیمات" سے۔ بالکل برگانہ ہو جاتا ہے۔" (" تتقیمات" سے۔

#### حواشي:

ا- اینا ی ایک اور بدنام لفظ "زندین" ہے جو ورحقیقت زرتشت کے بیروکاروں کے لئے تما گر پالعوم کفر و الماد اور بے رقی کے معنی میں استثمال ہو گا ہے۔ وکچھے علامہ اقبال نے اس لفظ کے حوالہ سے علما پر کیسی چوٹ کی ہے:

> گلے کو ق کھا دی ہے افریک نے زیم بھی اس دور کے ما جن کیاں تک سلمانی

> > 2- الله روزه "كل و نمار" (كرايي : 19 ايريل 1970)

4- الوال "وكر اقبال" از مهدالجيد مالك عن: 30: 129

5- مقال مطول مايتام "ضياعة حرم" كا يور- اكت 1943ء

القول" يعنى اس مخص نے فحش يات كى جيساك حديث نبوي مي ب الله تعالى فحش كلام كرف والے اور مكلت فحاشى اينانے اور جان بوجھ كر دو سرول كو كالى ديے والے "-4 () sight

(ماخوذ از منكورافريق- اسان العرب ع 6 ص 325 بيروت وارااصاور 1375ه /1956ء)

2- ماعظم فبحته من الالعال والا قوال

"فحش اس قول يا تعل كو كت بين جو قباحت (برائي) من حد سے برها موا مو-" (راغب اصفهاني ابوالقاسم الحسين بن محمر المفروات في الفاظ القرآن من 374-374 مصر مصطفي البالي الجلي واولاده ا35اه /1961ء)

الفحشاء وهي كل ما استفحش ذكره يقبح مسموعه

"العضاء (واحد فحش) سے ہروہ چیز مراد ہوتی ہے جس کے ذکر سے وحشت ہو اور جس ك سالى دينا برا محموى ہو-"

(ابن جرم طری- جامع البیان عن تاویل آی القرآن ، ج د ص 303- 304 طبع وارالمعارف مص)

 الفحشاء اصله قبح النظر ثم استعمل في ما يقبح من المعاني والشرع بوالذي يسحن ويقبح ككل مانيت عن الشرع لهو من الفحشاء

الفعشاء "كا حقیقی معنی نظر كى برائى ب- چرب لفظ برے معانی كے لئے استعال ہونے لكا- الصالى اوربرائي (حسن وجع) كا معيار شريعت معين كرتي ب- بس مروه چيزجس ے شریعت نے منع کیا وہ " فضاء" می ہے ہے۔"

(القرطبي ابوعيدالله محد بن احد انساري- الجامع لاحكام القرآن ج 2 ص 209- 210 القامره مطبوعه وارالكت المعرب 1353ه /1935)

مخلف لفات اور تقاسير من لفظ فحش كى جو تعييريان كى مئى ب اس كا خلاصه يه ب كه جرود تول و تعل فخش کی تعریف میں آیا ہے جو معاشرتی قدروں کے خلاف ہو اور جو اخلاقی مدود ے کرا ہوا ہو عصرف و عادت میں تاہند کیا جاتا ہو۔ تاہم اسلام میں حسن و فیح کا معیار شریعت مقرر کرتی ہے اور جس امرے شریعت نے منع کیا ہے وہ فحش کی تعریف میں آیا -- كا وجه ك مسلالول كو عم واكيا ك:

ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن- (سورة الانعام آيت 152) "اور ب حیا تیوں کے پاس بھی نہ جاؤ جاہے ان میں سے بوشیدہ موں یا ظاہر-"

اسلوب ے کہ بعض اوقات تخلیق کے مخصوص تقاضوں عابی حقیقت نگاری مخصوص صورت طال یا کروارے وابست وا تعیت نگاری کے لیے لازم ہو آ ہے۔ فحافی جنسی فعل کی الي انتائي واشكاف اور غير تخليقي صورت ب جو فتكارانه حسن ے حى، غير جمالياتي اور تحض مرشل ہوتی ہے۔ زرد اوب اور نیلی فلمیں اس کی عامیانہ مثالیں ہیں جبکہ اردو اوب سیت مصوری اور سنک تراشی میں عریانی کی فن کارانہ مثالیں ہی ال جاتی ہیں۔ عربی میں لفظ فحش بے حیائی کے معنی میں آیا ہے۔ واکثر محمد طفیل کے مقالہ "امر بالمعروف وشی عن المنكر" (مطبوعه "ضيائے حرم" لاہور ايريل 1993ء) سے اس كے متنوع-استعالات كى مثاليں

١-"فواحش كى واحد فحش" ب- اسان العرب من اس ك ورج ذيل معانى بيان موئ ين: ا- كل خصلند قبيحتد في فاخشتد من الاقوال والا فعال كماذكر في حديث عائشته لاتقولي ذلك فان الله لابحب الفحش ولاالتفاحش- "بريري عاوت فحش شار بوتي ے واے اس کا تعلق اقوال ہے ہو یا افعال سے جیسا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ

تعالی عنها کی صدیث میں ندکور ہے کہ اللہ تعالی فحش امور اور بے حیاتی اینانے والوں

کویند نمیں کریا۔"

ب- كل شئى جاوز حدها وقدره فهو فاحس-

" ہروہ چیز فحش ہے جو اپنی مقررہ حد اور مقدار سے تجاویز کر جائے۔"

خ- كل اسرلايكون موافقاللحق والقدر فهو فاحشته

" ہروہ معاملہ جو صداقت اور مقررہ مقدار کے مطابق نہ ہو وہ فاحشہ ہے۔"

- و- الفاحش سيتي الخلق-"بد اخلاق انسان كو فاحش كمت بي-"
- الفاحش في الحليث كل مايشتد قبيحند من اللفوب والمعاصى-"حدیث میں فاحش سے ہروہ مخص مراد ہے جو گناہوں اور برائیوں کا ارتکاب بکفرت
- افحش القبيح من القول والقعل يقال افحش عليد في المنطق اى قال الفحش كما في الحليث أن الله يبغض الفاحش والمتفح ' الذي يتكلف بسبب الناس

" فی سے قول و فعل میں برائی کرنا مراد ہے جیسا کہ عرب کتے ہیں "افحش علیہ

قديم تمنيول اور غير متدن بلك وحثى معاشرول تك مين بعض مخصوص رسوات كي عد مل جنس اور غديب كاحمرا تعلق ربا ب- بندؤول مي لنكم اور يوني كي يوجا محمن كا تصور اور جنوبی بعد میں مجورہا کے مندر کے اصنام - ان سب کی ذہبی اساس ب اندا ان می عریانی اور فحاثی نه علاش کی جائے۔ ای طرح عالمی سطح پر ادبیات اور اخلاقی حکایات میں بھی ای نوع کا مواد ال جاتا ہے ای لیے عظمری بائڈ کے History of Pornography کا آغاز یا کیل ے کیا ہے۔ امارے بال روی اور سعدی کی حکایات ے سب آگاہ یں و خود اردو میں دکھن کی "بھوک بل" اور قلی قطب شاہ کی "بیاریوں" سے چلیں تو متوبوں ویقی اور لکھنوی فرل کا مطالعہ کرنے بر کا اور محتب کے نظم نظرے قابل كردت مواد كى كى ند ملے كى كريد سب اس زمانے كے تقاضوں كى مطابق تھا۔ قديم سوسائل متى Permissive متى اس كا اندازه لكانے كے ليے صرف "مرقع والى" اى كا مطالعہ کافی رہے گا۔ ہمارے بزرگ تو امراؤ جان اوا کے محفل تضین رہے اور ہمیں صرف ويمين كو ظم لمي- نثري واستانول مي بحي واشكاف مناظر وصل مل جاتے بين بلكه الحريزي عملداری میں تو "باغ و بہار" کے "فیش" جے سنر کیے گئے تھے (ملاحقہ ہو "ونکن فاربس کا الندن سے علیم کروہ "باغ و برار" کا چوتھا ایڈیشن : 1860ء) پاک باز عربوں نے بورپ کو Perfumed Garden اور بیلی وائس جے تحالف ویے بین کہنے کا مطلب ہے کہ " مخرب الاخلاقي " من بم مشرقي بهي خود كفيل رب ين-

آج اللم میں عرانی اور فاشی و کھنے والے کو دراصل قلم کی تاریخ کا علم نمیں ' 1914ء میں خاموش قلم '' ہرایش چندر'' اور 1931ء میں ناطق ''عالم آرا'' کے بعد خاصی دیر تک قلموں میں بوسہ بازی اور قسل کے مناظر عام تھے۔۔ ''عالم آرا'' کی ہیروئن زبیدہ اور دیگر ایر سنین یا سمین' ہو' نادیہ' مہتاب وغیرہ سب اس غدموم حرکت کی گفتگار رہی ہیں۔ یہ تو کیس بعد میں سنر شروع ہوا اور ترتی پبند اوب کی تحریک سے ''انگارے'' کی صورت میں اوب کی شبطی اور منتو کے افسانوں پر مقدمات کا آغاز ہوا ورنہ اس سے قبل تو غربی کتابوں اوب کی شبطی اور منتو کے افسانوں پر مقدمات کا آغاز ہوا ورنہ اس سے قبل تو غربی کتابوں پر احتجاج ہوا کرتا تھا (مثبل ''امہات الاسہ'' کی سونشنی) جنس مسئلہ نہ تھی۔

"دویشه کی جنس: "

اس پس عظر میں پاکتان میں بے حیاتی ، جنس عریانی اور فحافی کے سدیاب کے لیے

قرآن کیم نے فائی کے ارتکاب سے بری شدت کے ساتھ روکا ہے۔ ذکرورہ بالا کم کے باوجود جو لوگ بے حیائی کی طرف راغب رہتے ہیں اور افواہوں یا ویکر حرکات کے ذریعے برائی کو فروغ دینے میں سرکرم عمل رہتے ہیں انہیں سرذنش کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

ان اللين يحبون ان تشيح الفلحشته في اللين امنوا لهو علاب اليم في اللنياولا غرته- (سورة الور آيت 19)

"ب فل جو لوگ (مسلمانوں میں) بے حیائی کا چرچا کرتے کو عزیز رکھتے ہیں' ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ورد تاک عذاب ہے۔"

اس دنیوی اور افروی عذاب میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بے حیائی کے حیائی کے حیائی کے حیائی کے حیائی کے حیائی کے کاموں سے سختی سے منع فرما دیا ہے۔

ان الله لا ياس بالفحشاء (سورة الاعراف آيت 28)

" ب قل الله ب حيائي كا عم تين ديا-"

وينهى عن الفحشاء اوالمنكر (سورة النمل آيت تمبر 130)

"اور الله تعالى فخش اور منكر باتول سے روكتا ہے-"

فاشی کو نا پند کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عمدہ معیار مشرر فرمانا کہ

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان الفحش في شتى الاشاته وساكان الحياء في شتى الازانه-

(مكلوة المسايح مسلسل صديث تمبر (4639)

"حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں فحاشی ہو وہ اسے عیب وار بنا ویتی ہے اور جس چیز میں حیا ہو وہ اسے زینت بخشتی ہے۔"

اس مدینے سے سے حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ فحاشی کی ضد حیاء ہے۔ اور دیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اور انسانوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلمان حیاء دار ہوتا ہے اور وہ اسلامی صدور وقبور میں رہ کر زندگی ہر کرتا ہے۔ جب کہ بے حیاء انسان جو کچھ چاہیے کر گزرتا ہے۔ وہ اخلاقی ساتی اور ندہی صدور وقبور کا پابند شیں

اورنگ زیب قاسم

اورنگ زیب قاسمی

سنر شپ کا جائزہ لیں تو المم اور نیلیویان سب سے بوے ہوف نظر آتے ہیں۔ ضیاء کے دور
آمریت میں جس طرح سے طابت نے فروغ پایا اور آزاد خیالی کی کلذیب کرتے ہوئے جس
زور شور سے فرد سوزی کی مہم شروع کر کے فیر خیاتی روایوں کی آبیاری کی گئی ہے سر
چڑھے سورج کی مائنہ ہے۔ ای دور آمریت میں خت ترین سنر شپ سے اللم ایڈسٹری کو
ہے بنیاد بنانے کی سمی کی گئی اور ٹیلی ویژن ڈراموں کو برقع پستا کر یوں بے وست و پا بنا دیا
گیا کہ خیاتی ملاحیتیں رکھنے والے چند الل تھم کی اسٹنائی مثال سے قطع نظر فیر خیلتی افراد
تی تو اید و ضوابیا سے مطابقت رکھنے والے ڈراسے ''گٹر'' سکے۔ سب سے زیادہ نیوز رئیڈرز
اور اناؤلرز کی ہم بختی آئی' جنہیں نا محرم مردوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے زیرد سی
یوں دویٹہ اور سے پر مجبور کیا گیا جیے ان کی ساری عربانی سراور تمام فیائی بالوں میں اتر آئی
ہو۔ ہے بھول کر کہ دویٹہ اور سے والی منی سکرت پس کر بھی تو بیٹھ سے باس تک ورک نگل طوہ
دو کا نتیجہ وی ڈھاک کے تین پات نگلا کہ ملا اور نہ بی گیڈر نے جب بھی زبان کھول ٹیلی طوہ
ورم میں تی کو ملک میں عربانی اور فحائی کے فروغ کا باعث تصرایا۔ مرفی جان سے کھائی طوہ
ورم مان تی کو ملک میں عربانی اور فحائی کے فروغ کا باعث تصرایا۔ مرفی جان سے کھائی طوہ

#### ": " = 19"

سنرش کی نوعیت ، ضرورت ، ایمیت اور فواید و نقصانات جیے سوالات فاسے ایم اور توجہ طلب ہیں گر اس وقت تو صرف اس بنیادی امرکی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے کہ سنر ایبابندی اصلب اضبطی افتد غن الربی این یہ سب اپنی نوعیت سے قطع نظر اس بنا کی فرعیت سے قطع نظر اس بنا کی فرعیت سے قطع نظر اس بنا عاقل ، وافا ، وافع اور فود مختار افراد کو بیہ فوتی وینے کا اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ کرو ڈول الطیفہ یہ ہے کہ اس تمام احسابی کار دوائی کے باوجود معاشرہ پھر بھی "خواب" ہی رہتا ہے۔ پاکستان بیسے ملک ہیں جمال واکو راج سیاست وانوں کی کرپش ، پولیس کا ظلم ، حکام کی نا البیت سرکاری اہل کاروں کی رشوت ، لیڈروں کا جمعہ بازار اور بادشاہوں کے قول و فعل بیس تعنادات افواہوں سے بڑھ کر جمع خطیج پیدا کر دی ہو شیعے دولت نے مراعات یافتہ طبقہ اور غریب عوام میں بے انتا وسیع خلیج پیدا کر دی ہو تعنیم دولت نے مراعات یافتہ طبقہ اور غریب عوام میں بے انتا وسیع خلیج پیدا کر دی ہو تعناد جو اس بی کاری اور ناواری کی پیدا کردہ فرشریش کی ، بنا پر نئی نسل میں جرائم اور منشیات فروغ یا رہی ہوں اور زبنی مریضوں اور خود کشی کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہو، جمال آبادی کا کیر صد صحت ، تعلیم ، بانی اور صاف باحل جیسی بنیادی سمولتوں سے ہو، جمال آبادی کا کشر صد صحت ، تعلیم ، بانی اور صاف باحول جیسی بنیادی سمولتوں سے ہو، جمال آبادی کا کیر صد صحت ، تعلیم ، بانی اور صاف باحول جیسی بنیادی سمولتوں سے ہو، جمال آبادی کا کیر صد صحت ، تعلیم ، بانی اور صاف باحول جیسی بنیادی سمولتوں سے ہو، جمال آبادی کا کیر صد صحت ، تعلیم ، بانی اور صاف باحول جیسی بنیادی سمولتوں سے ہو، جمال آبادی کا کیر صد صحت ، تعلیم ، بانی اور صاف باحول جیسی بنیادی سمولتوں سے ہوں کی کیرا کردی میں بیان اور صاف باحول جیسی بنیادی سمولتوں سے دور سے باند کی سے دور سے دور کشی کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا

تحروم ہو اور جال کے عوام صرف سور نہ کھانے کے گناہ سے بچنے کے علاوہ بقیہ ہر نوئ کے چھوٹے برے انفرادی ابتاعی انفاقی سابی معاشرتی اور نہ تبی گناہوں کا بصد مسرت ارتکاب کرتے ہوں تو ایسے میں انسان سے سوچنے پر مجبور ہو جا آ ہے کہ کیا ان تمام خوفاک ساکل اور پریشان کن صورت حال کا عل قلموں سے رقعی کے بعض مناظر کے سنسراور نیوز ریڈرز اور نی وی اناؤنسرز کے سرپر وویٹہ ڈالنے میں ای مضمر ہے؟ کہیں سے تو نہیں کہ عوانی اور فاشی کے خلاف نعرے ہی ان تمام مسائل سے آئکسیں چرانے کا انداز ہوں؟ سے مقیقت سب پر عیاں ہے کہ نہ بہ نما سیاسی جماعتوں اور طاؤں کے پاس مسائل کا کوئی حل موجود شیں انڈا جب بھی کوئی ، توان یا توی ایمیت کا مسئلہ در چیش ہو تو عوانی اور فاشی کی عمر 28 اور فلم موجود شیں انڈا جب بھی کوئی ، توان یا توی ایمیت کا مسئلہ در چیش ہو تو عوانی اور فاشی کی انڈسٹری کی کا کری ہے سے فراموش کر کے کہ پاکستان میں ٹیلی ویڑن کی عمر 28 اور فلم انڈسٹری کی کا کری ہے سے فراموش کر کے کہ پاکستان میں ٹیلی ویڑن کی عمر 28 اور فلم انڈسٹری کی کا کہ بری ہے سے قراموش کر کے کہ پاکستان میں ٹیلی ویڑن کی عمر 28 اور فلم سند شپ کا تصور تی ہے معنی عامل کی جا سے بہتے فرائی سندرشپ کا تصور تی ہے معنی عابت ہو تا ہے۔

#### ": 15"

قرو میں کی ار خیر مس عمل کی اور نیک نفسی جیے کرداری اوساف مخصیت کے سوچ ہے پہوٹے اور برتر وجود کے مظر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ارفع ذات کی توسیع بھی ہوتے ہیں۔ نہ ہی تعلیمات اظافی معائیر معاشرتی امتاعات اور ساجی قد فنیں راہ نما ستارہ کا کام کر عمق ہیں نیکی پر مجبور نہیں کر عمیں۔ کار خیر بیشہ مخصیت کے مثبت پہلوؤں کے باعث ہو گا لنذا ایبا معاشرہ اور عموی صورت حال پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی کے کہ کار خیر میں رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے اور مخصیت کے مثبت پہلوؤں اور حجلیتی رویوں کے اظہار میں بند نہمیں ناندھنے چاہئیں لیکن ہمارے بال اس کے بالکل بر کئس ہے کہ کار شرکے لیے ہر طرح کا شخط اور سوات موجود ہے۔ بے حیاتی موبانی اور فحاشی کے سیلاب کو روکنے کی ضرورت ہو اور کریش کے سیلاب کو روکنے کی ضرورت ہو ۔

#### "انسانی حقوق کی پاملی:"

جس ملک کے اخبارات ظلم و تشدد کی داستانوں سے بھرے ہوں دہاں عریانی اور فحاشی ہی کو ہدف بنا لینے کا مطلب اصل مسائل سے آجھیں چرائے کے مترادف ہے۔ کیم جنوری

110

1993ء کے روزنامہ "بنگ" الدور میں مطبوعہ ہومن رائٹ کونسل کی مالانہ رہورٹ کے مطابق "92- پاکستان میں انسانی حقوق کی ریکارؤ خلاف ورزیاں "22 افراد پولیس کی حراست مطابق "92- پاکستان میں انسانی حقوق کی ریکارؤ خلاف ورزیاں "2 تشدو کی نئی روایت ڈالی گئی۔ میں ہلاک ہو گئے 'سیاسی کارکنوں پر صلے کیے گئے 'گینگ ریپ کا فشانہ بنایا گیا۔ نومبر میں انبارات پر دباؤ ڈالا گیا۔ صافحوں پر صلے کیے گئے 'گینگ ریپ کا فشانہ بنایا گیا۔ نومبر میں دس بزار سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ انتخال کیا۔ انتخال دیے گئے افتارہ سے دنیا بحر میں پاکستان کے وقار کو دھیکا لگا۔ سیاسی کارکنوں پر تشدو۔ جسوریت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ انتخال دیا گئی جرکی سرخیاں ہیں) اسی روز کے اخبار میں ایک دو کالی فتر آگرچہ یہ خوشخری ساتی ہے کہ "1990ء کے مقابلہ میں جرائم میں کی ہوئی" گر خبر کی فر رحلا دینے والی سرخیاں پی یوں ہیں۔ "ہر چھنے دن قتل۔ ہر پانچویں گھنے ڈکھتی۔ ہر قبر حملا دینے والی سرخیاں پر ہوری۔ 70 منٹ پر گاڈی چھننے کی واردات۔ ہر 12 میں گئی اور اس سرخیاں شدھ میں جرائم کی شرح میں 9 ٹی صد اضافہ۔"
میرے دن بدکاری۔ ہر 36 منٹ پر چوری۔ 70 منٹ پر گاڈی چھننے کی واردات۔ ہر 12 میں گئی انتخال ہوں گئی انتخال ہوں کیا گئی۔ "ہر کھنے انتوا برائے آدان' شدھ میں جرائم کی شرح میں 9 ٹی صد اضافہ۔"

10 اکتوبر 1992ء کے "بنگ" کے مطابق عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت نے رہوہ میں منعقدہ گیارہویں سالانہ کانفرنس کے انتقام پر ایک قرار داد کے ذریعہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ "عموال فلمول" کے۔ این این این فی این اور ڈش اشیئا پر پابندی عائد کی جائے" ۔۔

17 فروری 1993ء کے "بنگ" کے مطابق پنجاب اسمبلی نے "وش انٹینا پر پابندی کی قرار داد مسترد کر دی۔۔ " اس خبر کا دلچیپ پہلو یہ ہے کہ "خاتون سپکیر فوزیہ بسرام کی موجودگی داد مسترد کر دی۔۔ " اس خبر کا دلچیپ پہلو یہ ہے کہ "خاتون سپکیر فوزیہ بسرام کی موجودگی میں رانا ناہ اللہ کی ذومعنی تقریر اور امان اللہ چیمہ کے اشعار پر ارکان بار بار قبقے لگاتے دیے۔ بہراہ کی دومعنی سرخیاں اب خبر بلا تبعرہ درج ہے:

ے ملک میں فاقی عرافی اور ب راہ روی کا سیاب آجائے گا۔ انسوں نے کما کہ تھران ایک طرف ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا وعویٰ کرتے ہیں دوسری طرف ریڈیو ' فی وی پ مخبی تندیب کی ترجمانی کی جاتی ہے اور قانون کی مٹی پلید کی جا رہی ہے۔ انسوں نے کما کہ یہ تنتی ستم ظرفیٰ کی بات ہے کہ ریڈیو ' فی وی ' وی می آ رستے اوراشیاء ضرورت منتگی ہو رہی ہیں آئے گی۔ پی ڈی اے کے رکن رانا ثاء اللہ نے قرار داد میں ترمیم چیش کرنا چاہی۔ گر قائم مقام خانون سیکر بیکم فوزیہ بسرام نے ترمیم مسترد کر دی۔ رانا ثاء اللہ نے قرار داد میں ترمیم چیش کرنا چاہی۔ گر قائم مقام خانون سیکر بیکم فوزیہ بسرام نے ترمیم مسترد کر دی۔ رانا ثاء اللہ نے قرار داد کی زیردست مخالفت کی اور کما کہ وش انٹینا کے ذرک کا خدشہ درست نہیں۔ وش انٹینا دور جدید کی اہم ضرورت ہے جدید نیکنالوی کو روکنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کما کہ جارے معاشرے میں شرورت ہے جدید نیکنالوی کو روکنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کما کہ جارے معاشرے میں شیطان کی تصویر ہے ' فی وی والے گر میں نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب ان مولویوں کے کما کہ یہ شیطان کی تصویر ہے ' فی وی والے گر میں نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب ان مولویوں کے کما کہ وش انٹینا پوکرام شروع ہوتی ہی وی آ ر بھی ہیں۔ انہوں نے کما کہ وش انٹینا پوکرام شروع ہوتی ہی وی آ ر بھی ہیں۔ انہوں نے کما کہ وش انٹینا پوکرام شروع ہوتی ہی دیا کہ جی ہیں۔ انہوں نے کما کہ وش انٹینا پوکرام شروع ہوتی ہی دیا جا ہمی ہیں۔ انہوں نے کما کہ وش انٹینا پوکرام شروع ہوتی ہی دیا جا ہمی ہیں۔ انہوں نے کما کہ وش انٹینا پوکرام شروع ہوتی ہی دیا جا سمین کیا جا سکتا ہے۔

انہوں نے کما کہ فحافی پہلے مولوی نے جروں سے شروع کی ٹی وی ریڈیو سے نہیں انہوں نے کہا کہ فحافی پہلی اس پر فرید پراچہ نے اعتراض کیا اور کما کہ معزز رکن یہ بتا دیں کہ ان کا کس مولوی سے پالا پڑا ہے۔ رانا شاہ اللہ نے کہا یہ کھلا راز ہے کہ کس کا پالا کس سے پڑتا ہے جو مولوی کے پاس کیا ہوگا اس کا پالا پڑا ہو گا، مولوی شارٹ ہو جاتا ہے تو پھر بند نہیں ہوتا۔ پیکر : مولوی نام اور کام کی حد تک قاتل احرام لفظ ہے اس کی تفخیک نہ کی جائے۔ امان اللہ نے کہا کہ آپ تشکیک نہ کی جائے۔ امان اللہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں ' اللہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں ' کھیل اللہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں ' کھیل نہ کہا کہ آپ تشریف رکھیں ' کھیل نوزیہ بہرام کو خاطب کر کے امان اللہ نے شعر کی ہوئی جائے۔ اللہ نان اللہ نے کہا کہ آپ تشریف شعر سنیں گے۔ اللہ فوزیہ بہرام کو خاطب کر کے امان اللہ نے شعر کا یہ مصرع :

"ان ك وكي ع جو آجاتى ب مندير رونى"

ردھا تو ارکان مسکرا دیے میں کرنے کہا کہ قرارداد کے حوالے سے بات کی جائے۔
رانا ٹاء اللہ نے کہا کہ ایم پی اے ہوشل میں بھی ؤش اشینا لگا ہوا ہے ڈاکٹر افضل اعزاز
بھی دیکھتے ہیں۔ چود ہری محمد طنیف نے سخت غصے میں کہا کہ بید کیا غراق ہے افسوس ہے کہ
مولوی کی توہین کی جارتی ہے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔

اورنگ زيب قاسمي

"رتی و سیاسی جماعتوں علائے کرام اور خطبائے عظام کے عام اہم پیغام- ملی ویون کے جشن بے حیاتی کے خلاف فوری ایکشن لیں"

(يد عنوان ب- متن ملاحظه بو)

"بلی ویان کے ذریعہ پسیایا جانے والا عریانی" فاقی اور بے حیاتی کا سیاب پورے معاشرے کو اپنی لیب بی لیتا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس سے آگاہ ہیں گر آپ کی طرف سے کسی حتم کے موثر روعمل کا نہ ہوتا" آیک قوی جرم ہے۔ اب ٹیلی ویژن پر جو چار روزہ " بیش بے حیاتی" منایا جا رہا ہے اس کے ٹریلر وکھ کر بھی آپ ظاموش ہیں اور آپ کی فیرت ایمانی نمیں جاگ۔ استخابی معم کے دوران تو آپ یہ بلند و بانگ وعوے کرتے رہ ہیں کہ آپ اسلای اقدار کا تحفظ کریں گے مرانی فاشی اور بے حیاتی کا ظائمہ کرائمیں گے محر اب آپ کی ان سبت مجرین وہی مداری اور بے لوث سیای کارکن ہیں۔ بے حیاتی کی خاتمہ کرائمیں گے کی ان گنت مجرین؛ وہی مداری اور بے لوث سیای کارکن ہیں۔ بے حیاتی کے سیاب کے ان گنت مجرین؛ وہی مداری اور بے لوث سیاس کارکن ہیں۔ بے حیاتی کے سیاب کے خات کو مشوخ کرانے کے لیے ان گنت مجرین کریں اور بٹای طور پر اس "جشن ہے حیاتی" کو مشوخ کرانے کے لیے نوان ان کریں۔ آگر آپ ایما نہیں کرتے تو یکی سجھا جائے گا کہ آپ صرف گفتار اور آپ بھی اور ویدوں کے غازی ہیں اور کروار میں "جشن بے حیاتی" کے پالیسی سازوں اور آپ بھی کوئی فرق نہیں۔"

اور تو اور ب چارہ عالم چنا ہی فحاشی کے الزام سے نہ فی سکا قبطل آباد (جنگ 3- وسمبر 1991ء) کی خبردرج زیل ہے:

"فیصل آباد (نمائندہ بھک) دنیا کے طویل القامت مخص حاتی مجد عالم چنا نے کہا ہے کہ
ان پر فاشی کا الزام لگائے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہاں آیک پرلیں
کانفرنس نے قطاب کر رہے تھے 'انہوں نے کہا کہ ان کے جس بینیفٹ شو پرپابتدی لگائی تی
ہے اس میں کوئی ایبا ایکٹ نہیں تھا جو قابل اعتراض ہو'انہوں نے بتایا انہوں نے اپنے
تمام پروگرام اور اس میں شامل سنچ ڈرامہ کی کمل تفصیل انظامیہ کو وکھائی جس کی بعد میں
انظامیہ نے منظوری بھی وے ای اور فیصل آباد کونسل نے بھی اس کی منظوری دی تحر
انظامیہ نے علاء کے وباؤ میں آکر منظوری منسوخ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل

اندوں نے کما کہ وش انٹینا مغرب کی سازش ہے ہاکہ عریانی اور فحافی پھیلا کر مسلمانوں میں جذبہ جماد کو ختم کیا جائے۔ امان اللہ نے کما کہ میں رانا نگاء اللہ کی تائید کرتا ہوں اور سپیکر فوزیہ بسرام کی طرف مسکرا کریہ شعر پڑھا:

اب کھے اور وصب سے آگھ گی نہ گی آگھ جب سے آگھ گی

وزیر قانون سردار نصراللہ خال دریشک نے کہا کہ ڈش انٹینا بیرونی دنیا ہے رابطے کا ذریعہ بن چکا ہے اور جدید علم ہے آگائی کے لیے بہت ضروری ہے، بہیں جدید نیکنالوتی ہے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے قرار داد کو مسترد کیا جائے۔ ڈاکٹر افضل اعزاز نے کہا کہ ڈش انٹینا کی اجازت دینے ہے آپ کو ایڈز کا بندوبست کرنا پڑے گا، آج خواتین کے ساتھ گینگ رب کے واقعات ای کا نتیجہ ہیں۔ پیکر نے ایوان کی رائے لینے کے بعد قرار داد کو مسترد کردیا۔"

## "مهم برائ انسداد عرانی و فحاشی:"

قلم ٹیلی ویژن اور ؤش انٹینا کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات کی بھی کی شیں جنہیں اخبارات کے بھی کی شیں جنہیں اخبارات کے رہنمین ایڈیشنوں میں بھی عرانی اور فاشی وکھائی وی ہے۔ "بجگ" (3 جنوری 1993ء) سے یہ خبرورج کی جاتی ہے:

"اسلام آباد (این این آئی) سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلامک بونین آف بوندشس پاکستان کے صدر اگرام الحق جاوید کی طرف سے اخبارات و جرا کہ جس عموانی و فاشی کے خلاف 288 صفحات پر مشتمل عذرداری ساعت کے لیے منظور کر لی ہے جس جس فل ورخواست وحندہ نے منافل کو فراہم کیا ہے۔ ورخواست وحندہ نے عدالت عظمٰی کو فراہم کیا ہے۔ ورخواست وحندہ نے عدالت عظمٰی میں موقف افتیار کیا ہے کہ فاشی و عربانی سے پاک جرا کہ پاکستان جیسے نظمواتی ملک کے شرووں کا بنیادی جن ہے شے اخبارات و جرا کہ نے اٹنا اشاعت میں اضافہ کی پالیسی کے تحت سلب کیا ہوا ہے۔ رث جی اخبارات کے رتائین ایڈیشنوں کو بے حیاتی کے پردگ اور عربانی کے فروغ کا ذمہ دار قرار ویا گیا ہے اور الزام لگایا گیا ہے کہ خواتین کے معاشرتی مقام کو ان ایڈیشنوں کے ذریعے فتم کیا جا رہا ہے۔ عذرداری جس عدالت منظنی سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ بے حیاتی اور عربانی کے انداو کے لیے تمام اخبارات کو ہدایات جاری کرے ماکہ ذرائع ابلاغ ملک عبر اسلامی نظام کے بازگار ماحول بنانے جس مدورے سپس"

بھی کی مرتبہ یمال سنجے ڈراے اور ویگر پروگرام منعقد ہوئے ہیں اور اب بھی جاری ہیں لیکن علاء کرام کو ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ عالم چنا نے کہا کہ اب بحک 570 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض علاء کرام اپنے ذاتی مغاوی خاطر ان کے شوکے خلاف ہیں' عالم چنا نے بتایا کہ بعض علاء نے شوک انعقاد کے لیے دو بزار روپے روزانہ وینے کو کہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ فیصل آباد کے شریوں کے لیے اپنے جذبات لے کر آئے تنے مر بعض علاء نے انہیں پاہال کیا ہے۔ علاء ان پر فتوے جاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بیوہ عورتوں اور خاوار لوگوں کی اہداد کے لیے پروگرام منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بیوہ عورتوں اور خاوار لوگوں کی اہداد کے لیے پروگرام منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بیوہ عورتوں اور خاوار لوگوں کی اہداد کے لیے پروگرام منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پروگرام کی عمل تفصیل کو پڑھ لیا جائے آگر منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پروگرام کی عمل تفصیل کو پڑھ لیا جائے آگر منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پروگرام کی عمل تفصیل کو پڑھ لیا جائے آگر منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پروگرام کی عمل تفصیل کو پڑھ لیا جائے آگر منعقد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پروگرام کی عمل تفصیل کو پڑھ لیا جائے آگر انہوں نے کہا کہ ان کے پروگرام کی عمل تفصیل کو پڑھ لیا جائے آگر انہوں نے کہا کہ وہ معذرت خواہ ہیں۔"

1992ء کے قومی اختابات کی ویکن کے لیے نبلی ویٹن کے پروگراموں کو ہفت روزہ " تجبیر" (کراچی: 14 اکتوبر 1993ء) نے "سیکس شو" قرار دیا تھا۔

نہ ب نما ساس جماعتوں نے 1993ء کے انتخابات میں جو عبرت ناک فلست کھائی وہ سب کی آنکھیں کھول دینے کو کانی ہونا چاہیے کہ صرف 25ء 3 فی صد ووٹ مرکز میں محض 9 اور صوبوں میں صرف 13 انستیں حاصل کر عیس۔ ایک اخباری اطلاع (روزنامہ جگ۔ 13- اکتوبر 1993ء) کے بجوجب "اسلامی فرنٹ نے اپنی پہلٹی پر 10 کروڑ روپے خرچ کیے۔" واکٹر اسرار احمد کا اس تمام صورت حال پر تبعرہ چیش ہے (بحوالہ جگ الاجور 30 کروڑ 1993ء)

"الہور (نوز رہورٹر سے) امیر تحقیم اسلای پاکستان ڈاکٹر اسرار احمہ نے کما ہے کہ ہماری وہی جماعتیں آیک مغاطع کا شکار تھیں جو انکیش کے نتائج آجانے کے بعد بھی آگر دور نہ ہوا تو سب سے بڑی بد تھتی کی ہوگی۔ وہ جامع القرآن باؤل ٹاؤن میں تعقیم اسلای کے اٹھارویں سالانہ اجتماع کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کما کہ میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا انکیش کے اٹھاڑے میں انزنے والی ندہی اور دینی جماعتوں کی توقعات ہرگز پوری نہ ہوں گی کیونکہ اسلام کے جق میں جو تبدیلی وہ لاتا جاہتی ہیں اسے انتخاب کے راہے ہرگز نہیں لایا جا سکا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کما میں یہ بھی پہلے لکھ چکا ہوں کہ بہت جلد نہ تبی لباوہ اٹار کر ہمارے ملک میں بھی عمواں سیکولرازم راج کرے گی اسرار احمد نے کما میں یہ بھی پہلے لکھ چکا اسرار احمد نے کما میں ایک باوہ اٹار کر ہمارے ملک میں بھی عمواں سیکولرازم راج کرے گی اسرار احمد نے تجوب کی بات ہے کہ محاملات میرے اندیشوں سے کمیں زیادہ خواب نظلے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تجوب کرتے ہوئے کما کہ جن نہ تبی جماعتوں کے تصور اسلام میں انسانی زعدگی اسرار احمد نے تجوب کرتے ہوئے کما کہ جن نہ تبی جماعتوں کے تصور اسلام میں انسانی زعدگی اسرار احمد نے تجوب کرتے ہوئے کما کہ جن نہ تبی جماعتوں کے تصور اسلام میں انسانی زعدگی

كا معاشى اي اور ساى پلو بھى وى ايميت ركھتا ہے جو معاشرے كى تفكيل مي في الواقع اے حاصل ہے انہیں میں ویلی جماعتیں کتا ہوں۔ جنوں نے یہ مجھ کر احقابات میں حصہ لیا کہ ماری آبادی کی مطیم آکٹریت مسلمان ہی نمیں بلکہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ اللہ اور رسول کی محبت سے بھی سرشار ہے اور عمل کی جو کی ہے وہ بھی اس لیے ك ايك بالا وست طبقه عوام كو غلط ست مي لے جا رہا ہے۔ ان جماعتوں اور بالضوص قاضی حسین اجر کا خیال میہ تھا کہ اگر عوام کی اسلام سے محبت استعال کر کے الکیش کے ذریع ایک بار قوت کے سرچشموں یر قبضہ کر کے اس بالا وست طبقے کو عاجز کر دیا جائے تو تعلیم و تربیت کے ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ریائی وسائل کو کام میں لا کر اصلاح اور اس کی کی دور کرنا ہی ممکن ہو گا۔ امیر عظیم اسلامی نے کما کہ میں کم سے کم جماعت اسلای سے سے حسن علن رکھتا ہوں جس نے پاکستان اسلای فرنٹ کے نام سے اختابات میں بحربور حصد لیا" یہ غلط متنی نیت کے فتور کا متیجہ نہ تھی تاہم جس تھٹیا عوامی سطح پر اتر کر میہ كام كيا كيا اس نے رجال وين كے سر شرم سے جمكا ديئے اور پاكتان كے سحافی اوب ميں ایک مزاحیہ کروار کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ بسرطال یہ ضرور فراموش کر بیٹے تھے کہ پہاس سال پہلے اس قوم کی تحریک آزادی اور مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان سے مولانا مودودی اس لے لا تعلق رے سے کہ ان کے زویک اسلامی حکومت صرف وی لوگ قائم کر سکتے ہیں جو خود اپنی زندگیوں پر اسلام نافذ کر کے ہوں اور ان لوگوں پر بی قائم ہو سکتی ہے جن کی ترجات كو بدلا جا چكا مو ورند لو ايك قوى حكومت وجود من آسكى ب جس كا وين س تعلق انتا ی ہو گا جتنا بالفعل عوام کی بھیڑ کا ہے۔ انہوں نے کماکہ ہم تحریک ظافت کے پلیٹ فارم ے رابط عوام کے ذریع اس یا برکت فظام کی خصوصیات بیان کرنے کے علاوہ ان اصولوں اور قوانین و ضوابط کا شعور بھی عام کر رہے جی جن کا حاصل یہ تحصوصیات جی اور اس کے ساتھ ولیل کے زور پر بیات بھی سمجما رہے ہیں کہ نظام ظافت الیکش کے زریع نسی آئے گا کیونکہ الکش تو کسی بھی فظام کو چلانے کے لیے کرائے جاتے ہیں اے سع و بن سے اکھاڑنے کے لیے تمیں۔ امیر عظیم اسلامی نے کہا کہ حالیہ استخابات نے بھی ہے اتابت كرويا ہے كه فقام بدلنا دوركى بات ب يمال تو چرے بھى شيس بدلے جا كتے- فقام جو بدلنا ہے تو ایمان کی وجوت پر لیک کمہ کر اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں وصال لینے والوں کو مظلم کر کے ایک انتظالی جدوجمد پر نگانا ہو گا۔"

اس ضمن می مدیر تحبیر جناب محمد صلاح الدین کا "اسلای فرنٹ کی انتخابی کار کردگ" کا ب لاگ تجزیہ بھی بصیرت افروز ہے۔ ("تحبیر" کراچی : 21 اکتوبر 1993ء) (Clitoris) کاف ویا جاتا تھا بعض قبائل ہیں مقدس پہاری قبیلہ کا ساح یا کائن ۔ بھی عوای اجتماع ہیں اور بھی خفیہ رسم کی صورت ہیں \_ نوجوان لڑکی کا پردہ بکارت چاک کرتا (اے De Flowering کے جیں) بعض تدنوں ہیں شادی کی پہلی رات کے اختام پر یہوی کی مصرت کے جوت میں خون آلود چاور دکھائی / لکائی جاتی تھی (بر تکس صورت ہیں نتائج کا قیاس کیا جا سکتا ہے) چودعویں پدرحویں صدی کے بورپ کے سورہا جنگ آزمائی کے کا قیاس کیا جاتے تو یہوی / مجوبہ / داشتہ کو "مصمت کی پیٹی" (Chastity Belt) پہنا کر اے اے بابند عصرت بنا کر گویا اپنے جنسی حقوق کا تخفظ کر لیتے۔

بندو پنی خاوند کے ساتھ چتا ہے جل مرتی تو "سی" (کچی) کملاتی شوہر کا نام اور اپنا ناموس بچانے کے لیے انفراوی یا اجماعی خود کشی کی صورت میں "جو ہر" کی رسم اوا کرتی تو وظا وار پنی کا خطاب حاصل کرتی اور تو اور تمام وفاؤں کے باوجود بھی سیتا کو "اگنی پرکشا" دینی ہے۔ اسلام سے قبل کے عرب مارے فیرت کے بٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے۔ عورت منڈی کی زنیت بنی اونڈی بنی باندی بنی کونیش قرار ویا جاتا ہے۔ بڑھ کر یہ کہ طوا گفیت کو تو ونیا کا قدیم ترین چیشہ قرار ویا جاتا ہے۔

"ناگن اور افعی: "

ونیا کے تین برے اور آسانی نداجب یعنی یہودیت ' میسائیت اور اسلام کے بیرو کاروں میں سقوط آدم عورت کی کم بختی کا باعث بنآ رہا ہے۔ اس همن میں سانپ کا کروار او فراموش کر دیا محر حواکی ترخیب یاد رہی ' یوں عورت جنس کی علامت بن مجئی او جنس عورت کا استعارہ ۔ اور اس همن میں بھی مرد کے کروار کو فراموش کر کے ہر فوع کی طعن و تضیح اور اس همن میں بھی مرد کے کروار کو فراموش کر کے ہر فوع کی طعن و تضیح اور تعربے عورت کے لیے مخصوص رہی۔ حضرت میسی جسے کم بی نظے جنہوں نے تشخیح اور تعربے عورت کے لیے مخصوص رہی۔ حضرت میسی جسے کم بی نظے جنہوں نے شکاری کے لیے زانیہ کو لانے والے مردول سے کیا۔ تم میں سے اس پر پہلا پھروہ اٹھائے جس نے خود بھی گناد نہ کیا ہو۔ یہ تو تھی مثانی یات۔ عمل کی مثالیں چش ہیں۔

بگلہ دیش کی خبر مادظہ ہو (جنگ لاہور 24 فروری 1994ء)

" وَحَالَد (مُمَا كِنَده جُنَّك) الله يُشِل وْسُرُكُ جَعِ اللهِ الرسول نے سلمٹ كے ايك دور افقاده گاؤں چنگ چهاؤا محيد كے امام مولانا منان سميت آخد افراد كو جي ساله نور جمال كے سنتی خيز قتل كے الزام بی سات سات سال قيد بامشقت كی سزا كا فيصله سنايا اور فی كرستی دو جزار تكا بيلور جرمانه اوا كرنے كا تحكم ديا جرمانه كی عدم اوا يکی كی صورت میں مزید ایک سال كی سزا بھی كائنی پڑے گی۔ گزشتہ سال نورجمال كے والدين نے اپنی بنی كی پہلی ایک سال كی سزا بھی كائنی پڑے گی۔ گزشتہ سال نورجمال كے والدين نے اپنی بنی كی پہلی

جمال تک عورت کا تعلق ہے تو ۔۔۔ وجود زن سے ہے تصویر کا کات میں رنگ۔۔ جے شاعرانہ رویہ اور اس حقیقت کے باوجود کہ وہ الاتعداد گیتوں' تصویروں' مجتموں' خوابوں' داستانوں' جنون اور حکایات کے لیے موضوع بنتی رہی ہے یہ امر بھی برحق کہ دنیا کے کسی بھی معاشرہ اور تنذیب و تدن میں اس سے کوئی اچھا سلوک نہیں روا رکھا گیا۔

سیمون دیوار نے اپنی آلف "کینٹر سیس" کا آغاز جس فقرہ سے کیا وہ اپنی بلاغت میں روسو کے اس مضہور قول کی یاد دلا آئے کہ فطرت نے انسان کو آزاد پیدا کیا گر آج وہ ہر طرف زنجروں میں جکڑا نظر آ آ ہے جبکہ سیمون کے بقول:

"عورت اس طرح جم نہیں لیتی جیسی کہ وہ بنا دی جاتی ہے۔"

مرد کی طرح عورت کو بھی خدا آزادی کی فضا جی سانس لینے کے لیے پیدا کرتا ہے

لیکن پیدائش کے بعد علی ہے اس کی آزادی کی فضا کو مرد آلودہ کر ویتا ہے کہ وہ جس معاشرہ جی جنم لیتی ہے وہ مرد کا ساخت ہے، جن معاشرتی اقدار کے سانچے جی اس کی فضیت کو وُحالا جاتا ہے وہ مرد کی تفکیل کردہ ہوتی جی اس شخصیت کو وُحالا جاتا ہے وہ مرد کی تفکیل کردہ ہوتی جی اس ضغرہ کو وفائ محمدت و عضت خدمت و اطاعت تریانی عرب مرد بی جاری و ناموس وغیرہ کے جو درس عمر بحر دیتے جاتے رہے جی تو یہ نوا ہے ہو درس عمر بحر دیتے جاتے رہے جی تو یہ نصاب اس کے لیے مرد بی جویز کرتا ہے۔ وہ عمر بحر اپنی پند و تاپند اپنی انا اپنا پندار آ اپنا حال اپنا مستقبل الغرض پوری مخصیت مرد کے بنائے ہوئے سانچوں بی والا عالم میں وُحالے کو الحقی کئیں رہتی ہے گر ہر بار — حق تو ہے کہ حق اوا نہ ہوا — والا عالم ہوتا ہے۔

#### "قصور كائنات كارنك:"

عمد متیق کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا کا عنیض و غضب مستدا کرنے کے لیے باکرہ دوشیزہ جینٹ چڑھائی جاتی تھی انیل میں پانی نہ آئے کتواری لڑکی قربان کر دی جاتی وہ مستارت اور مالیتا کے مندروں میں مقدس کسی بنی تو جنوبی ہند کے مندروں میں دیودای قدیم افرایتہ اور عرب میں عورت کی شوت کو اعتدال پر رکھنے کے لیے اس کا بھر

شاوی کی ناکای کے بعد نورجمال کی دوسری شادی گاؤں کے ایک مزدور مطلب میاں کے ساتھ کراوی چھک چھاڑا مسجد کے امام مولانا منان نے بد نکاح پڑھایا لیکن چھے ونوں کے بعد انہوں نے فتوی صاور کیا کہ نورجمال اور مطلب میال کی شادی غیر شرعی اور ناجائز ہے۔ بعدازاں ایک پنجایت بینمی جس نے نورجهاں کو ایک سو ایک پھر اور اس کے والدین کو پہاں پہاں پھر مارے گئے۔ نورجمال ہر پھر کی چوٹ یر چینی ری ورو کی شدت سے جلاتی ربی و آنی ربی مت مارو مت مارو من مارو من با قصور ہوں۔ پر وو کراہتی کائیتی کھڈ ك اندر بيف على اس كالجم الواسان مو رہا تھا۔ پھر برسائے كا سلسلہ حتم موا تو اے كھا ي نكالا كيا- لهولهان نورجهال الو كمزات تدمول كے ساتھ مسكتى ہوئى كمرى طرف روانہ ہو مئى تاہم اس دوران اس نے فیصلہ کیا اے زندہ نمیں رہنا جائے موت بی اس بے حرمتی ہے نجات ولا سكتى ب لنذا وہ كھر يہنج كر اپنى پہنى ساؤھى كرون سے ليب كر كھونى سے جھول

لی لی ی کے مطابق بگلہ دیش میں 9 دیماتیوں اور امام مجد کا قصد کرشتہ وو ماہ سے قوی سھے پر ایک جذباتی نوعیت کے مباحث کا موجب بنا ہوا ہے جنموں نے ندہبی جنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے مبینہ طور پر زنا کی مرتکب ایک نوجوان خاتون کو سنگ باری کا نشانہ بنایا تفا- تاہم نوبت سک باری سے سکاری تک نہیں پیٹی- حقوق نوانی کے یاسیان گروہوں نے امام سجد اور دیکر افراد کو سائی سن سزا کو زم قرار رہا ہے۔ یہ گروپ خود کشی کرنے والی خاتون کے حق میں قوی مہم چلاتے رہے ہیں۔ یہ عدالتی فیطے پر بہت زیادہ ماخوش ہیں اور انہوں نے اس میں اضافے کی ایل کی ہے۔ لی لی ی کے مطابق نورجال کو سکار کرنے کے فیصلہ کے بتیجہ میں اس کے جم کو 101 پھر تھے عمر اس کی روح کو استے گھاؤ تھے جنہیں کوئی میں نہیں سکتا تھا۔ بعدازاں اس نے خود کشی کرلی۔ غیر جانبدار دیماتیوں کا کمنا ہے کہ مولوی منان نورجماں یر عاشق تھا اور جاہتا تھا کہ وہ اس کے وام میں کھنس جائے مر نورجمال نے مولوی صاحب کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ ایک دوسرے مخص سے شادی کر

ل- مولوی منان اس کی اس حرکت ہے اس کا وحمن ہو گیا' اس نے تورجمال پر چراؤ سے يلے اس كے والدين كو پؤايا اس واقعہ سے حقوق انسانى كے كروب سركرم ہو سے إس-" بكله ديش بي كي ايك اور خربجي بحواله جنك الامور 13- اكتوبر 1994ء ملاحظه مو-"ان ور (جنگ قارن ديسك) وهاكه سے دوسو كلو ميٹر دور ايك كاؤل بے بھايا من ايك الله خیر شادی شدہ اڑی کے حاملہ ہو جانے یر گاؤں کے مولوی نے اے تھار کرنے

كا فتوى دے ديا۔ جس ير اس اوكى زلخا كو اس كے مال باپ كى موجودكى بي ايك وردت ے باندھ كر ايك سو ايك پتر مارے كے جس سے وہ اوھ موكى ہو كئى اے ميتال لے جايا جا رہا تھا کہ وہ رائے میں وم توڑ گئے۔ ایک برطانوی اخبار نے بگلہ دیش کے ایک حوالے ے یہ افسوساک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زایخا کو تین بچوں کے باپ ایک محف عبد الكريم في ورغلا كريوس كا نشانه بنايا تها وه حالمه بو عنى تو عبد الكريم ووسرے كاؤل جلا سی بولیس نے مولوی اور دوسرے افراد کے خلاف مقدمہ ورج کر ار لیا ہے۔"

اس من من مزيد معلومات كے لئے ماحقہ ہو "آكنامث" كا شارہ 22-28 آكتوبر

اران میں "ایک ارانی خاتون کو بدکاری کے جرم میں سنگسار کر ویا گیا" (جنگ: 5 ماریج 1994ء)اور دوئ میں "ائیل کورٹ نے ایک 27 سالہ طالمہ ظانون کو زنا کاری کے جرم میں شری کورٹ کی جانب سے 180 کوڑے لگانے کی سزا برقرار رکھتے ہوئے قرار رہا کہ اس خاتون نے زنا کیا اس وجہ سے حالمہ مولی" (جنگ 29 مارچ 1994ء)

انسائی معاشرہ کے آغاز میں مادارانہ سریراہی کا نظام مروج تھا جس میں اولاد مال کے نام سے منسوب ہوتی تھی چنانچہ کھر اور مال و الماک اور خاندان کی سربرای عورت کے تصرف من موتی تھیں۔ قدیم تدنول اور متیق تهذیوں کی اساطیر میں ماور اعظمی ماور کیتی (مدر ارتھ) ممامیا پر جنی اساطیری تصورات اور زرخیری اور بار آوری کی دیویال اور ان ے منسوب رسوم بھی اس عمد کی مظرویں جب عورت کھر کی مالک اور کنید کی سربراہ اور ایک ے زیادہ شوہروں کی مالک ہوتی تھی۔

### "ديوي — پاؤل کي جو تي: "م

مادران سريراي كى بهت ى وجوه يل عد غالبًا ايك بهت إيم وجد مروكى توليد بي ايخ كرداركى بنيادى ابهيت سے لاعلمي بھى جھى اس ليے جاندكى طرح محتى برحتى اور اينے وامن میں سمندروں کے مد و جزر سمیٹے عورت اس کے لیے خاصی پراسرار تھی۔ اوھر عورت کا حیض بھی اے طلسی سا محسوس ہو یا تھا چنانچہ عورت کے بارے میں مجیب اور براسرار ہونے کے تصورات کی اساس ان ہی ہر استوار ہے۔ اس کیے بھی وہ منحوس مجھی ملی تو مجھی گندگی کی بوٹ اور ان سب پر مشزاد یہ احساس کہ عورت جنسی فعل کے ذریعہ مرد کی فکتی چوں لی ہے۔ آج بھی یہ اور ان سے مشاہد تصورات مردانہ تحت الشعور میں یائے جاتے ہیں تو سے سب ان عی تعقبات کے باعث ہے جنہوں نے ہزاروں برس عبل کے اضافی آباء

ے امارا رشتہ ٹوٹے نہیں ویا۔

انتھو پولوی کے مختقین کے بموجب آج ہے کوئی چھ سات بزار برس قبل کے معاشروں میں مقامی طالت مروریات اور وجوہات کے تحت اوارنہ نظام کا شیرازہ منتشر بوا اور غالبا موجودہ عراق اور شام کی سمیری اور اکادی تنذیبوں میں اس عمل کا پہلے آغاز بوا جو بالا فر پدرانہ سربرائی پر شتح ہوا۔ مختقین اور ماہرین نے ان وجوہ کے سلسلہ میں فاصی فاصہ فرسائی کی ہے (نفسیاتی نقطۂ نظر سے فراکٹ کی "ٹوٹم اینڈ ٹیو" کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے) فاصہ فرسائی کی ہے (نفسیاتی نقطۂ نظر سے فراکٹ کی "ٹوٹم اینڈ ٹیو" کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے) بسرحال عورت کی جب بازی پٹ می تو وہ مادر اعظمٰی کے بلند درجہ سے جو گری تو محض پاؤں کی جو تی بن کر روشی۔

پررانہ سریرای کے ساتھ قبیلہ کی سرداری' جاگیرداری' حاکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا تو عوام پر اقتدار مسلط رکھنے کے لیے سندر؛ اور ندہب نے مصافحہ کرتے ہوئے' سندرہ کے قوت اور ندہب نے خوف کا ہتھیار استعال کیا۔ زمانے بدلنے گئے اور ان استحصال کرنے والوں کے نام اور جلئے بھی تبدیل ہوتے گئے گر طریقہ داردات برقرار رہا۔ ادھر" توثم اور نیورا تیت کے تھے لایا اور نوثم اور نیورا تیت کے تھے لایا اور نوثم اور نیورا تیت کے تھے لایا اور بول مردول کی نسل مجیب الجھنوں کی دلدل میں پھنس گئی۔ سطمین اظائی نے اس دلدل کو عورت کے بارے میں مرد کے اس گوگو (Ambivalant) رویہ نے جنم لیا جس کے نتیجہ میں وہ بیک وقت اس کے لیے کشش بھی محسوس کرتا اور اس سے گریزاں بھی رہتا ہے۔ وہ اس سے فرار حاصل کرتا ہے کین خاصہ بھاگ لینے کے اس سے کریزاں بھی رہتا ہے۔ وہ اس سے فرار حاصل کرتا ہے کین خاصہ بھاگ لینے کے بعد جب رسی کی حد ختم ہو جاتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس رسی کا دو سرا سرا تو بعد جب رسی کی حد ختم ہو جاتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس رسی کا دو سرا سرا تو جورت کی کھونٹی سے بندھا ہے۔

#### "نيك پروين:"

بحیثیت مجموعی عورت خوف کے پھروں کی دیوار میں چنی جاتی رہی ہے ماکم' آقا' باپ' شوہر' بیٹا' ساج' قانون' رہت' رسم' قدغن' تاک ، عزت' عصمت' اقتصادی جر' قبر کا عذاب' حشر کی میزان' جنم — یہ ہیں وہ پھر جن سے اس انار کلی کو چننے کے لیے ویواریں بنائی جاتی ہیں۔۔ پروین "نیک پروین" بنے کی کتنی بھاری قیمت اوا کرتی ہے اے کون عانے'؟

- زیورات کے آغاز اور ان کے ارتفاکے بارے میں جو مباحث ملتے ہیں ان کا اب الباب بیا ہے کہ چوڑیاں' کانوں کی بندے' تاک کی نتھ' گلے کا بار اور پاؤں کی پازیب وفیرو

وراصل اس دور کی علامتی یاوگار ہیں جب عورت یا تو جرا اغوا ہوتی تھی یا اے خریدا جاتا تھا اور دافعی جانوردں کی مائد بائدہ کر رکھا جاتا تھا۔ عار کا وحثی اپنی عورت کے لیے جانور کی کھال لاتا تھا ترج کا لکھ پتی اپنی مجبوبہ کو " منگ" کا تحفہ دیتا ہے۔ وقوعہ ایک بی ہے صرف کلچر کی تبدیلی نے تلازمہ تبدیل کر دیا ہے۔ ان مرتی زیورات کے ساتھ ساتھ اخلاقی یابندیاں عاید کرنے کی صورت جی پاکیزگ وفا عصمت شرم عیا کے ایسے آئیڈیل دیے گیا ترین معیار کے حصول کے لیے عورت جتنی بھی کو شش کرے گی اتنا بی مرد کا فائدہ ہو گا ہے سب عورت کے غیر مرئی زیورات ہیں۔

#### "نيك يروين كامسكه:"

عورت — آج بھی — ونیا کے قدیم ترین اور وسیج ترین موضوعات میں ہے ایک ہے۔ نہ رسات ' اظافیات ' عرانیات ' بشیات اور نہ جائے کئے علوم ہیں جنیمی محدب شیشہ بنا کر عورت کو ویکھا گیا جانچا گیا ' پر کھا گیا اور پھر لیبلنگ کی گئی لیکن عورت کی جہاں نے جان پیک کے سلمہ میں سب سے بوا تھیا ہے ہوا کہ مود نے اسے اپنے سافنہ معیاروں ' علوم ' نصورات ' نظریات اور پالتو تعقبات کی روشنی میں ویکھا اس لیے مروکی تمام نیک نیجی ' فیر جانبداری اور ظوم ' اور عورتوں کے لیے ہدروری کے پاوجود نبی ایسے مطالعات ورست جا ظرین نمیں ہو پاتے کہ عورت کے معالمہ میں مرو نیجہ '' باہر والا '' تی رہ گا۔ جس طرح طوفان اور طوفان کا مشاہرہ کرنے والا ایک نمیں ہو کئے ' آگ اور آگ آپ والا آگ نمیں ہو کئے 'آگ اور آگ آپ والا آگ نمیں ہو کئے 'اور اسے اڑائے والا آگ نمیں ہو کئے 'اور اسے اڑائے والا آگ نمیں ہو کئے اور اسے اڑائے والا کی نمیں ہو کئے اور اسے اڑائے والا کی نمیں ہو کئے اور اسے اڑائے والا کر نمیں ہو کئے اور اسے اڑائے والا کر نمیں ہو کئے اور اب ازائے والا کر نمیں ہو کئے اور اب گا کے باوجود مرد اور عورت اپنے اور ابری ہے جتی کہ لی وسال میں بھی جسموں کی کیک جائی کے باوجود مرد اور عورت اپنے اپنے مدار کے سیارے رہے ہیں۔ لندا ایسے تمام مردانہ مطالعات اور تجزیات عورت کو بیجنے میں صرف بردی کی سیار سے اپنے اپنے مدار کے سیارے مدات اور بڑوی افادہ کے مائل عابت ہوتے ہیں۔

ہر معاشرہ کے مردانہ معیارات کے مطابق عورت خود کو بدلتی رہتی ہے۔ یہ عمل صدیوں سے جاری ہے اور اب بھی واضح یا غیر محسوس کن طور پر یہ عمل جاری ہے۔ مرد انساب انداتی معیار بنا آ ہے عورت کے لیے، مرد فیشن ایجاد کر آ ہے عورت کے لیے۔ مرد نساب تعلیم مرتب کر آ ہے عورت کے لیے۔ مرد تصورات کا طلعم کدہ تیار کر آ ہے عورت کے لیے۔ مرد تصورات کا طلعم کدہ تیار کر آ ہے عورت کے لیے۔ مرد تصورات کا طلعم کدہ تیار کر آ ہے عورت کے ساخت لیے۔ انفرش! ممد سے لحد تک عورت شعوری یا غیر شعوری طور پر مرد کے ساخت

- كياب بت برا افعام نيرى؟

"فرمودات:"

واکثر اسرار احمد نامور ویل سکال بین انهوں نے ایک انٹرویو میں عورت کے بارے میں ان خیالات کا اظمار کیا:

"س-كياب مناسب نه يو كاكه مخلف موضوعات يريس پوچستا جاؤل اول يدكه عورت ك وائره كار ك بارك يلى آب كى رائع؟

ے۔ اے تو میں فورا متعین کروں گا کہ وہ گھر کے اندر رہے اور جتنی ورکگ خواتین بیں ان کو فورا پنشن پر بھیجا جائے۔

س- ان کا فائدہ تو ان کو ہو گا جو لمازمت میں ہیں ' پنشن ان کو آپ نے دے دی کے سے کین جو لمازم شیں ہیں جو آئندہ لمازمت میں نہ آ سکیں کی ان کو تو پنشن شیں ملے گئی؟

ے۔ بال جو اس وقت سروس میں ہیں ان کی کوئی صورت کر کے ان کے خرچ کی جو بھی ضروریات ہیں۔

ال- التده خواتين كى سروس كے بارے بي كسى بھى شعبے بيں ....

ن- آکدہ خواتین ملازمت میں نہیں آئیں گی- ہاں میڈیکل کے بارے میں کھے ہو سکتا ہے۔

ال - سكولول كالجول من قدريس كے ليے؟

ے۔ ان کا علیحدہ نظام ہو لیکن ہے کہ جارے وفاتر میں ہمارے سٹوڈیو میں کی آئی اے میں ہوسٹس قطعاً نمیں۔ خواتین کا اپنا نظام ہو اور وہاں یہ پڑھائیں۔

س- تاب رو کے بارے میں کیا....؟

الله على شدت س قائم مول-

س- چرو اور ہاتھ مستیٰ عونے کی جو رائے ہے آپ اس کو ....؟

ت- سیں اس کا قائل نیں-

س- تفریحات کے ضمن میں آپ کیا مجھتے ہیں مثلاً ٹیلی ویژن ہے؟ اس میں کس نوعیت کی تبدیلی یا اصلاح آپ تجویز کریں گے؟ آپ نے بیہ بھی پہلے ونوں کہا تھا کہ خواتمین نہیں بیٹھ سکتیں تو موقف تو آپ کا واضح ہو گیا۔

ن- خواتین اناؤ نسرز .... می ای کو گواره نمیس کروں گا-

سانچوں میں خود کو ڈھالنے میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں معروف رہتی ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں معروف رہتی ہے اور اس پر بھی حالت بید ہے کہ نطشے کا زرتشت بید تھیجت کرتا ہے جب عورت کے پاس جاؤ تو اپنی جا کہ نے جائی نہ بحولو!

#### "نيك پروين كا الميه:"

بحثیت ایک فرد عورت کا ب نے برا مسئلہ کور ای کے حوالہ سے سب میں برا المیہ اپنے وجود کا اعلان ' ذات کا تشخص اور اپنی شخصیت کا اظمار ہے۔ ہیں اس همن ہیں خودی کا لفظ استعال کرنا چاہتا تھا گر اقبال شاسوں کے مقالات سے جھ پر بیر رمز غریب آشکار ہو چکا ہے کہ خودی مردانہ صفت ہے اس لیے بید مرد مومن کا آئیڈیل تو ہو عمق ہورت کی نہیں ! ای لیے تو علامہ اقبال عورت کی آزادی کو "زمزد کے گلوبند" کے مساوی جانتے تھے اور اسے زیادہ سے زیادہ استے رعایتی نمبردینے کو تیار تھے :

مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی کین میں اس کے شعلے سے ٹونا شرار افلاطون

خورت تمام عمر BE OR NOT TO BE کی کھٹش میں بو گرفار رہتی ہے تو اس کا بنیادی سب یکی ہے کہ TO BE OR NOT TO BE یا SOUT TO BE ورنوں بی کا انتصار "اس کے" مرد کے رویہ پر ہو آ ہے۔ مرد نے صدیوں سے وساکل پیداوار اپنے قبنہ میں رکھے اور یوں خورت کے لیے ۔ قبض کی روح تری دے کے تجھے گر معاش والی صورت پیدا کر دی۔ چنانچہ دہ ملکہ ہو یا باندی ' یوی ہو یا محبوب' کنیز ہو یا داشتہ بسرصورت مرد کی محاج رہتی ہے۔ یہ تو جسمی جانتے ہیں کہ شاجبان نے ممتاز کل کی یاد میں کیا خواسورت آج کل قبیر کرایا گریہ بست کم جانتے ہیں کہ چیتی یوی کا انتقال چودھویں بچہ کی پیدائش کے دوران ہوا تھا۔ معاشرہ' فیرب' انطاق' تعلیم' الغرض! ہر ذریعے سے عورت کو نہ صرف مرد کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا آ ہے بلکہ ہر ممکن طریقہ سے یہ یاور بھی کرایا جا آ ہے کہ تیری نظاح اور بہود' تیری عزت اور وقار کا مرد کی پیدا کردہ صورت حال کو بخوشی قبول کرکے اس خوشنودی کے لیندیدہ سانچ میں اپنے جذبات و احساسات کو ڈھال لینے بی میں نبوانیت کی سخیل اور جنسی اور جنسی معارح سے بنائی معراج ہے۔ چنانچہ صبر و ضبط' تحل و عاجزی' زبان بندی اور جنسی دفاواری کو شرم و حیا کا نام دے کر ان سب کو شریف زادیوں کے زیورات قرار دے وا۔ ورت یہ غیر مرکی زیورات کین لے تو بچر مرد اسے حقیقی زیورات سے بھی بیٹا کر دے گا ورت یہ غیر مرکی زیورات بھی بیٹا کر دے گا

اورنگ زيب قاسم

میں عورت اور مرد کو برابر قرار دیا گیا اور انسیں ایک بی براوری کے ارکان بتایا گیا۔ آیت میں کما گیا ہے کہ جنس خدا کی خوشنووی حاصل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی ہے ایمان اور خدا کی اطاعت ہے جو کمی کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ عورت کے لیے ایک بوری مورة نباء نازل کی گئی جس میں وراثت کے اصول طے کیے ججے اور مرد کو زیادہ مراعات سے محروم کیا گیا "ادا

ابو ہررہ (سیح بخاری) ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا "عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیو تکہ ان کی تخلیق لیلی ہے ہوئی ہے اور سب سے ٹیزھی لیلی اور والی ہے آگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا آگر چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی رہے گی اس سے عورتوں سے ایما سلوک کیا کرو۔"(د)

حضرت محر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نفسیات کے بارے میں جو ممری بسیرت والی بات کی ہے اس حدیث اور والی بات کی ہے اس حدیث اور مدید بالا آیات کو طلا لیس تو عورت کا اسلامی تشخص اجاکر ہو جاتا ہے۔ اس حمن میں اس سدچہ بالا آیات کو طلا لیس تو عورت کا اسلامی تشخص اجاکر ہو جاتا ہے۔ اس حمن میں اس سے بڑھ کر اور کیا کھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے بقول:

عورتی تمهارا لباس بیں اور تم ان کا" (سورة البقر: 187) جبکہ ایک صدیث ہے:
" مجھے دنیا کی چزوں میں سے عورت اور خوشبو پہند ہے اور میری آتھے کی فصندک
ثماز میں رکھ دی گئی ہے"

۔ اور ان سب خوبصورت باتوں کے باوجود مسلمان عورت۔ نہ صرف باؤل کی جوتی بنی رہی بلکہ ابھی تک اے ای حیثیت بی زندگی ہر کرنے پر مجبور بھی کیا جا رہا ہے۔

یاکتان میں عورت کے ساتھ جو حسن سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

یازہ ترین مثال ہی ہے جو اس بنا پر مزید قابل توجہ ہو جاتی ہے کہ ظالم شوہر طافظ قرآن اور امام مسجد ہے (جنگ لاہور ۱۱ مارچ 1994ء)

"اسلام آباد (خبر ٹگار خصوصی) جن ال بہتال راولینڈی کا وہ وارؤ انسانی حقوق کی عالی تظیموں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے جمال الوکے انداز میں مرد کے جبر کا شکار ہونے والی ایک 24 سالہ پاکستانی خاتون موت کے ساتھ بر سرپیکار ہے۔ اس خاتون کی جان بچانے کے لیے تاکھوں کے درمیان سے سینے تک بیٹ کے تمام صے تقریباً کھو کھے کر دیتے گئے ہیں۔ موضع تاکھوں کے درمیان جن شلع ایک کی بد قدمت خاتون زینب نور جن ال بہتال راولینڈی کے جمان خاتون زینب نور جن ال بہتال راولینڈی کے جمان خاتون زینب نور جن ال بہتال راولینڈی کے جمان کی بد قدمت خاتون زینب نور جن ال بہتال راولینڈی کے

س- مرد اناؤنسرز كو خواتين ديميس كى؟....

ج- اس حد تک میں گوارہ کر لوں گا اس لیے کہ پردے میں مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کے مرد کو دیکھنے میں فرق ہے۔

س. مرد پروگرام کرے اور گھروں میں بیٹی خواتین دیکھ لیں آپ کوئی حرج نیس بیٹی خواتین دیکھ لیں آپ کوئی حرج نیس بی جھے اور یہ جو ڈرامہ ہے اس میں پھر پہلو رومانس کے بھی ہوتے ہیں؟

ج- مي قائل نمين بول ورامه نمين بونا عاسي-

(انترويو مطبوعه روزنامه جنك لابور: 12 مارج 1982ء انترويو: ارشاد احمد خفاتي)

"قصه نيزهي پهلي كا:"

"ب شک اسلام لاتے والے مرو اور اسلام لاتے والی عور تیں اور ایمان لاتے والے مرو اور ایمان لاتے والے مرو اور فرانبرواری کرتے والے مرو اور فرانبرواری کرتے والے مرو اور فرانبرواری کرتے والے مرو اور ماست باز عور تین اور عاجزی اختیار کرتے والی عور تین اور غاجزی اختیار کرتے والی عور تین اور خیرات کرتے والے مرو اور خیرات کرتے والی عور تین اور روزہ رکھتے والے مرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے والے مرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے والے مرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے والے مرد اور اپنی اور در سے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے والے مرد اور اپنی اور در سے رائد تعالی کو بہت یاد کرتے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرتے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرتے والی عور تیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور بہت بردا اجر تیار کیا ہے۔ "۱۱۱ (سورۃ الحزاب: 35)

قرآن جمید میں مرد اور عورت کی مساوات کا جس واضح اسلوب میں بیان ہوا اس کی موجودگی میں مرد کی برتری اور عورت کی کمتری کا سوال بی ضمیں پیدا ہوتا جاہیے گر سے ہمارے جامد معاشرہ کے کمالات میں ہے کہ یمال ہر عمد میں سے سوال موجود رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دے مسلمان مرد نے باپ بھائی شوہر ہونے کی خیثیت میں وہ فصب کر لیے کیونکہ پناہ تخفظ روزی اور عزت کے لیے وہ اس کے رحم و کرم پر محقی۔ مرد اور عورت میزان زیست کے دو پارے قرار دیئے جاتے ہیں گر عملاً ایک کے حق میں وہ ماری جاتی رہی وہ آلی ری ہے۔

وَاكْمُ شَايِن سروار على مقاله بعنوان "عورتين اور اسلام" عن رقم طرازين:
"امهاة المومنين عن عن حضرت ام سلملى في جب بيه سوال كياكه قرآن عن عن عورتوں كا ذكر كيوں نهيں ہے تو قرآن كى آيت 53 (سورة :33) غازل موتى جس

اؤیالہ جیل میں ہے اس کی طانت منظور نہ کی جائے اور اسے انساف کے تقاضوں کے مطابق فوری سزا کمنی جاہے۔"

اس ظالمانہ واقعہ کی تشیر کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہیتال میں زینب نور سے ملاقات کی اور اے بغرض علاج نتدن بجوایا جمال سے اس کی 12 جون 1994ء کو واپسی ہوئی اور 15 جولائی 1994ء کے اخبارات کے بموجب اس کے مجازی خدا کو تمیں برس قید باشلفت کی سزا کے ساتھ 2 لاکھ روپیہ جمانہ کی سزا سائی سی سے بحض اس لئے ممکن ہو سائلہ محترمہ بے نظیر نے ذاتی ولپسی لی ورنہ ایسے کیس تو پولیس خود ہی نیٹا ویا کرتی ہے۔ ساکا کہ محترمہ بے نظیر نے ذاتی ولپسی لی ورنہ ایسے کیس تو پولیس خود ہی نیٹا ویا کرتی ہے۔ اس انداز کے بزاروں واقعات میں سے بھی بھی کوئی غلطی سے پریس یا عدالت میں آ جائے تو جی دیل کر رہ جاتا ہے جیسے ایک پیر صاحب نے "برکار" عورت کو "وگئی پرکٹا" کا حاکم دیا۔ خبر درج ذیل ہے :

کراچی (پ پ ا) سندہ ہا کیورٹ نے ایک خاتون زینب فی بی کی زندگی بچائے جانے اسے متعلق رٹ فیاتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ ستعقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے خت اقدالت کے جائیں۔ تغییلات کے مطابق سندہ ہا گیاورٹ ہار کے سابق سندر ظفر ہاری شاد نے ایک جیشن فاکل کی جس میں کما گیا کہ شکار پور کی ایک فاتون زینب بی بی کو ایک مقامی ویر نے اپنی معصومیت طابت کرنے کے لئے نگے پاؤں آگ پر چلے کا تھم دوا ہے۔ فاتون پر اس کے فاوند نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مبینہ باجائز تعلقات کا الزام لگایا تھا جس پر مست ویر نے فاتون کو معصومیت طابت کرنے کے لئے آگ پر چلے کا ایک دن مقرر کردیا تھا۔ یہ خبر اخبار میں شائع ہونے پر ظفر ہاوی شاہ نے سندھ پائیکورٹ میں چیشن فاکل کی جس میں فاتون کی زندگی بچانے کی استدعا کی گئی۔ جس پر بائیکورٹ میں گائی مقام چیف جنس پر مشتل ڈویژن نے نے فری کا روائی کر کے منافقہ محکموں کو ہدایت کی کہ اس واقعہ کو فوری روکا جائے۔ بعد ازاں خاتون نے اپنے ایک متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ اس واقعہ کو فوری روکا جائے۔ بعد ازاں خاتون نے اپنے ایک فظر ہادی شاہ کو بتایا کہ دو اب اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہے اوراس کی زندگی ذو اب کوئی خطرہ نہیں جس کی روشنی میں سندھ ہائیکورٹ نے درخواست نمٹا دی۔" کو اب کوئی خطرہ نمیں جس کی روشنی میں سندھ ہائیکورٹ نے درخواست نمٹا دی۔" اوراس کی زندگی کو اب کوئی خطرہ نمیں جس کی روشنی میں سندھ ہائیکورٹ نے درخواست نمٹا دی۔" کو اب کوئی خطرہ نمیں جس کی روشنی میں سندھ ہائیکورٹ نے درخواست نمٹا دی۔"

سودا لے کیا تھا:

د کھلائے لے جا کے اے مصر کا بازار لیکن کوئی خوابال نہیں وال جنس کرال کا سرجيل وارة نمبرويس مرد كے علم كى منه بولتى تصوير بنى مولى ب- زينب لى لى نے تما عده جنگ کو بتایا کہ میرا شوہر حافظ محمد شریف کوند میں موضع مؤرکی مجد کا امام ہے۔ اس نے سلے میری خوب پٹائی کی اور پھر بسترے بائدھنے کے بعد دو سلاخوں کو بکل کے مار لگا کر مجھے تعدد كا نشانه بنايا- اس نے كماكه ميرا شوہر انسان نبيل درنده ب جب بلى كاكرن مير جم كے نازك حسول ميں كيا تو ميرى جان نكل كئ مجھے تؤتے وكيد كر حافظ نے بيلى كا بش بند كر ديا اور چند من كے بعد جب ميرے ہوش و حواس بحال ہونے لگے تو اس نے بجلى كا بٹن چر نیچ کر دیا اور بار بار اس عمل کو وہرا تا رہا۔ وروے کراہتی ہوئی زینب نور نے بتایا ك مافظ في الداز من مجمع دو دن تك كرير ركما اور جب مين موت ك قريب بالمح من تو وہ مجھے کمونہ کے میتال میں لے کیا اور ڈاکٹروں کو بنایا کہ میں چو لیے یہ کر کر زخمی ہو گئی ہوں۔ واکٹروں نے جواب ویدیا تو وہ مجھے راولینڈی میں لے آیا۔ زینب بی بی نے کما کہ ميرا شوہر بھے سے ہر روز جھڑا كريا تھا اس روز بھى اس نے مجھے يورا ون لكريوں سے زود كوب كيا تفا- انهول نے كماك من في اس روز اين پنائى كى داستان ايني والدہ كو بتا دى محى اور حافظ نے ميرے ساتھ يہ سب مجھ اس لئے كيا كہ جن نے اپنے ساتھ ہونے والے علم كى تنسيل اپنى والده كو بنائى تھى- اس سوال پر كه آپ اينے شوہر طافظ كے ساتھ كيا سلوک کرنا چاہتی ہیں۔ زینب لی لی نے روتے ہوئے کما کہ اس کے ساتھ وہی کھے کیا جائے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وارڈ میں موجود رومینہ نای ایک زی نے جایا کہ ہم زینب کی جان بچانے کی سر توڑ کو ششیں کررے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ زینب ونوں کی مهمان ہے۔ حافظ کے ایک بڑوی غلام رسول نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان جھڑا رہتا تھا ڈیڑھ سال پہلے میرے بھائی کونسلر عاجی مجبوب نے ان کے درمیان مسلح کرائی تھی اور ائی ذمہ داری پر زینب نور کو حافظ کے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے موضع جمانت محصیل جند طلع الک میں حافظ کے کھر چھاپ مار کر لوہ کے وہ سلاخ اور بھل ک تارین برآمد کر لی میں جن کے ذریعہ زینب لی فی پر علم کیا گیا۔ اے فی فی کے مطابق خواتمن کی غیر سرکاری تظیموں کی مشترکہ ایکشن تمینی نے سریم کورث سے مطالبہ کیا ہے کہ قاری شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ اس ظالمانہ فعل کا از خود نوٹس لے۔ خواتین کی متعدد تظیموں اور این جی اوز کے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کما گیا ہے کہ اس کیس کو عدالت سے باہر خاندانوں کے درمیان طے کرنے کی اجازت نہ وی جائے کیونکہ اس طرح مجرم سزاے نے جائے گا۔ بیان میں یہ مجی کما گیا ہے کہ قاری محمد شریف ہو اس وقت باس کو آلودہ کیا جاتا ہے اور ای کو داندار کیاجاتا ہے۔ کیوں؟ "الزام کی چاور ...:"

آر آر برای اور الزام کی جادر سربر - بید ب مقدر پاکتان میں عورت کا کشور علید کے ایک کا کشور علید کے ایک کالم سے مند بولتی سطری چیش میں:

امجا ہو اماری دوست نور الدی کا کہ جس نے ماروی ڈرامہ لکھ کر اپنے ملک کے پر سے لکھے اور روشن خیال لوگوں کو بتایا کہ اکسوس صدی کے دوراہ پر آج بھی مندھ کے دیراتوں اور تصبوں میں کارو کاری کی رسم جاری ہے۔

یہ رسم ہوتی کیا ہے شروع زمانے سے قبائلی طرز پر یہ رسم جاری ہے۔ جب بھی
کوئی لڑکا اور لڑکی زما کے ملیلے میں کھڑے جاتے ہیں علاقے کا جرگہ ان کا مقدمہ سنتا ہے ،
فیصلہ سنا آ ہے قصورواروں کو سزا ویتا اور جرمانہ کرتا ہے۔ ہر سزا کا بدل بھی ممکن ہے بینی
رقم دے کر قصاص ہو سکتا ہے۔

تو ہو آ کیا ہے اور کیے ہو آ ہے میں آپ کو ای ماہ ستمر میں بٹارد کے جنگلول کے پار ایک گوٹھ میں ہونے والی واردات کی بوری تنسیل سنا کر بتاتی ہوں۔

اس گوڑھ میں ایک لڑی اور لڑے کو زنا کے جرم میں پڑا گیا جرتے نے شاوتوں و دیگر کواکف جمع کرنے کے بعد فیصلہ خایا کہ دونوں بجرم ہیں۔ اس لئے فیصلہ یہ ہے کہ لڑی کا سر قلم کر دیا جائے اور لڑکے کو 50 بزار روپ جرمانہ کر دیا جائے، لڑی کے سر قلم کرنے میں رعایت کا حاشیہ اس طرح ممکن ہے کہ کوئی بھی ہی ہی مین اس لڑی کی قیمت اوا کرے اور دہ لڑی کو لے جا سکتا ہے۔

الرك كى جانب سے وى جانے والى رقم يعنى 50 ہزار روپ اوكى كے باپ كے پاس جائيں گے اور الرك كى فروفت سے ماسل رقم بھى الوكى كے باپ كو جائے گى۔ تو فيصلہ ہوا اور الرك نے فرار روپ الرك كے باپ كو وے ديے۔ اس كے بعد جرگ نے بولى لگائى كہ ہے كوئى جو اس الرك كى جان بچانا چاہتا ہے اور معاوضہ دینے كو تيار ہے۔ ایک مختص كہ ہے كوئى جو اس الرك كى جان بچانا چاہتا ہے اور معاوضہ دینے كو تيار ہے۔ ایک مختص نے آگے بردھ كر دارك كو الرك كى جان بچانا چاہتا ہے در معاوضہ دینے كو تيار ہے۔ ایک مختص نے آگے بردھ كر دارك كو لے كر چل بردا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 ہزار کی بولی نگانے والا مخص کیا انسانی ہمدروی میں اتنی خطیر رقم ایک اس لوک کے لئے خرچ کر رہا ہے جو کہ عصمت یافتہ ہے، جس کار تکاب سلیم کر لیا گیا ہے، یقینا وہ مخص یہ سرمایہ کسی اور تجارت کاروبار کے لئے صرف کر رہا ہے۔ وہ کاروبار کیا ہے، یقینا وہ مخص یہ سرمایہ کسی اور تجارت کاروبار کیا ہے، گرفول اور بازاروں میں بولی لگنے والے چروں میں ایک اور

مر آج کے زمانہ میں نہ صرف عملاً "مصر کا بازار" قائم ہے بلکہ "چہ ارزاں فرد علد " کا احساس بھی ہو ؟ ہے ملاحظہ ہو خبر (بحوالہ جنگ 3۔ اکتوبر 1994ء

"لاہور (جنگ فارن ڈیسک) بھارتی صوبہ مماراشریں اس دور جدید میں بھی عورتوں کی سرعام نیلامی کا کاروبار ابھی جاری ہے۔ ایک بھارتی روزنامہ نے بتایا ہے کہ اس کا ایک رپورٹر شاہ پور کے ایک گاؤں عوری ہے گزر رہا تھا تو اے ایک پنڈال کے اندر زبردست خور و غل سائی دیا اس نے قریب جاکر دیکھا تو دہاں چھ عورتوں کی سرعام نیلامی کی جا رہی شخور و غل سائی دیا اس نے قریب جاکر دیکھا تو دہاں چھ عورتوں کی سرعام نیلامی کی جا رہی سخی۔ تین عورتوں کو ایک سو دو سو اور اڑھائی سو روپے کے عوش نیلام کر دیا گیا۔ اس علاقہ بھر میں نفاکروں کی حکومت ہے جن کے تھم سے ہی یماں کی عورتوں کو نیلام کیا جا آ

#### "آر آر پروئن:"

اسلام نے عورت کو عرت و حرت اور وقار و احرام دیا اے حقوق دے کر نظام دیات میں اس کا کردار متعین کیا۔ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اور آمخضرت کی اعادیث مبارکہ میں عورت کے ضمن میں جو پچھ کما گیا اس میں کی طرح کا ابنام ضیں واضح اور وو نوک اسلوب میں قطعی انداز میں بات کی گئی ہے مگر اس کے باوجود اسلای ممالک سمیت پاکستان میں عورت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اے واضح کرنے کے لیے بلور خاص مثالوں کی ضرورت نہ ہوئی جا ہے کہ ہم سب اس معاشرہ کا حصہ جیں بلکہ عورت کے معالمہ میں اپنی می کرنے ہے چواب میں معالمہ میں اپنی می کرنے ہے چواب میں معالمہ میں اپنی می کرنے ہے چواب میں خاصوشی یا لاتفلقی اختیار کر کے کمی حد تک ہم خود بھی عورت پر ظلم میں (بالواسط طور بی خاصوشی یا لاتفلقی اختیار کر کے کمی حد تک ہم خود بھی عورت پر ظلم میں (بالواسط طور بی خاصوشی یا لاتفلقی اختیار کر کے کمی حد تک ہم خود بھی عورت پر ظلم میں (بالواسط طور بی خاصوشی یا لاتفلقی اختیار کر کے کمی حد تک ہم خود بھی عورت پر ظلم میں (بالواسط طور بی خاصوشی یا لاتفلقی اختیار کر کے کمی حد تک ہم خود بھی عورت پر ظلم میں (بالواسط طور بی خاصوشی یا لاتفلقی اختیار کر کے کمی حد تک ہم خود بھی عورت پر ظلم میں (بالواسط خور بی حضوت انس رضی خاصوشی یا در مسلم کی حضرت انس رضی الله تھائی عدرے مردی عدرت بھی طاحقہ ہو:

"رسول الله على الله عليه وسلم نے قربايا (اپن) مسلمان بھائى كى مدد كرو ظالم ہو يا مظلوم اليك فخص نے عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلوم كى تو يس مدد كرتا ہول ظالم كى مدد كيونكر كروں " آپ نے قربايا اس كو ظلم سے روك" جيرا اس كو ظلم سے باز ركھنا ہى مدد كرتا ہے۔"

- حضور نے کیمی خوبصورت نصیحت کی اے کاش! مسلمان اس پر عمل پیرا ہو کتے۔ قرآن مجید نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لہاس قرار دیا تھا گر مرد کا سر دامن مجھی بھی تر نہ ہوا جبکہ بیشہ عورت کا پیرہن ہی تار تار نظر آتا ہے۔ اس پر گندگی اچھالی جاتی خال اسلای نظریاتی کونسل کا چیزین ہو سکتا ہے اور اسلای بوغورشی کاریکٹر ملک معراج خالد جیسا معتدل مزاج فخص ہو سکتا ہے اگر ایک وفعہ اوربس ایک وفعہ انٹی کرپٹن کا انچارج ہون ملک مختص ملک قاسم ہو سکتا ہے تو چرکیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آرڈینس ہو کہ آرڈینس ہو کہ آرڈینس ہو سکتا کہ ایک آرڈینس ہو کہ آرڈینس ہو کا آرڈینس ہو کہ آرائی ہو کہ

جنگوں کے پار کو تھوں میں اور گلیوں کے اندر کھروں میں اور کو باپ کے کھر رفعت ہونے کے لئے الزام کی جاور نہ فے دعاؤں کی پناہ طے۔" (جنگ 3 آکتوبر 1994ء) ووک سے جاہ

اس "كيون" كا جواب مراكش كى معروف سوشيالو بحث واكثر فاطمه مريسى كے مقاله "عورت اور جديد مسلم معاشرہ كے تضاوات" ميں لمنا ہے جس كے بوجب "... عورتوں يہ جو چيز سب نياد و رتى ہے وہ بنياد پر تى اور قدامت پر تى كى برختى ہوكى لر ہو يہ اگر ہم مسلم معاشروں ميں عورت كے مشقتل اور اس كے ليے امكانات كا جائزہ لينا چاہتے ہيں تو جميں اس برھے كئے اور محمے پے خيال كو ترك كرنا ہو گاكہ بنياد پر تى " قرون و سطنى كى پاريند رجعت پندى" كا اظهار ہے بلكہ جميں اے اس طرح د كيا ہو گاكہ يہ ان ان لوگوں كا سياس عمل جو الى جران كن محر لازى تهديليوں ہے وہ چار ہيں جنوں نے ان لوگوں كا سياس عمل ہو جو الى جران كن محر لازى تهديليوں ہے وہ چار ہيں جنوں نے ان كي بارے ميں تير بات ہے كہ يہاں كے لوگ اس انتقائي اور تغير پذر زمانے ميں لايعني چيزوں ميں اگيز بات ہے ہے كہ يہاں كے لوگ اس انتقائي اور تغير پذر زمانے ميں لايعني چيزوں ميں اس محن پيدا كر ليخ ہيں معنى پيدا كر ليخ ہيں مطاق العمان طاقتيں آج بھی انسانی زندگی ہے كيل

واكثر فاطمه اس مقاله مي ايك اور موقع يربير للستى بين:

رمسلم ملکوں میں عورتوں کے ظاف قدامت پرستی کی جو امر آئی ہے وہ کوئی رجعت پندانہ تحریک نمیں ہے بلکہ مردوں کی طرف سے انکا دفاعی میکیزم ہے۔ مرد اور عورت کے کردار اور جنسی شناخت میں جو تبدیلی آئی ہے اور عورتوں کے اندر جو شعور بیدار ہوا ہے یہ تحریک اس کے خلاف بند باندھنے کی کوشش

یہ کت ہے تو قاتل توجہ مرؤاکٹر فاطمہ نے یہ امر فراموش کر دیا کہ مسلم مرد کے دفائی میکیرم کی اساس ہی رجعت پرتی اور قدامت بہندی پر استوار ہے کہ یہ اس کے مخصوص

چرے کا اضافہ- ایک اور نام کا اعلان ان لوگوں کے لئے جنیں خوب سے خوب ترکی علاقی علاقی میں کمر علاقی میں کمر علاقی علاقی میں کمر علاقی علاقی میں کمر علاقی علاقی میں کمر سے ہوئی ہے۔ اور برے شرول میں کمر سے ہوئی ہیں۔

کمال عم ظرینی یہ ہے کہ لڑکے سے ملنے والی اور لڑکی کی فروخت سے حاصل ہوتے والی دونوں رقوم باپ کے باتھ بی جاتی ہیں۔ اسٹے کماؤ تو آج کل کے بیٹے بھی شمیں ہوتے کہ باپ کو بیشت ایک لاکھ ہیں بڑار روپ ولا عیس جبکہ ایک کلموبی بیٹی کے صدقے باپ کو ایک گوٹھ ہیں اتنی بڑی رقم مل جاتی ہے۔ اس کا سر فخر سے بلند بھی ہو جاتا ہے لوگ اس کے مجراور برواشت کی گوائی بھی دیتے ہیں اور روشن مستقبل کے منصوب اس کے آگئن ہیں کھیلتے رہے ہیں۔

کی احوال بیل خانوں بی طانتیں واخل کرائے والوں کا ہے "سیکلوں عورتیں زنا کے الزام بیل جیلوں بی ڈال دی جاتی ہیں ہے الزام کی دفعہ صفعت بخش بھی ہوتا ہے۔ شوہر دو سری بیوی کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی پر الزام لگا کر اندر کرا دیتا ہے۔ بھائی بمن کی جائیداد کا حصہ بڑپ کرنا چاہتا ہے الزام لگا کر بمن کو جیل بھیج دیتا ہے۔ باپ دو سری بیوی جائیداد کا حصہ بڑپ کرنا چاہتا ہے الزام لگا کر بمن کو جیل بھیج دیتا ہے۔ باپ دو سری بیوی لانا چاہتا ہے جوان بٹی کی موجودگی بیل ایسا نہیں کر سکتا بٹی کو اندر کرائے کا راستہ تلاش کر لینا چاہتا ہے۔ حوال مزل سے کام چا رہتا ہے چو تکہ الزام کسی اہم غرض کے لئے لگا کر ایت ہی اندر کرواتے ہیں اس لئے متانت کے لئے کون آئے گا۔

آخر کوئی مہوان یا غرض مند آتا ہے منمانت کراتا ہے اور پھر اپنے لئے بہتر مستقبل کا راستہ ڈھونڈ کر بہتی دبی مجھی کوٹھوں پہ فن کی آبیاری کا سلسلہ شروع کا راستہ ڈھونڈ کر بہتی دبی محمول سے بھاسختے والی عور تمی جمال جمال پناہ لیتی ہیں وہاں سے رائی ولانے والی بھی دریا ولی کا مظاہرہ کرتے ہیں خوب شناخت کر کے راستے بتاتے اور اپنی انگیوں پر نیجاتے ہیں۔

ہمارے مللک میں قدم بھدم اور الحد بہ لحد آواز آتی ہے شریعت کے نفاذ کی۔ ہمارے ملک میں ویواروں سے لے کر قبروں تک آواز اٹھائی جاتی ہے زنا آرؤینس کو ختم نہ کرنے کی۔

مارے ملک میں کا روکاری کا بازار باقاعدہ اور سرعام لگنا ہے۔ مارے ملک میں عورتوں کے لئے تھانے اس طریق کار کو عمم نبیں کر کتے ہیں۔ اگر ایک اثقابی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور بے داؤسی کر سجھدار مخص اقبال احمد الفاظ کو بذکر قرار دیا جاتا ہے۔ جن لفتوں میں آکھوں کو فعال اثرات یا مطوعات وکھائی دیں یا جو اپنی مابیت کے اختبار سے فعال 'طاقت ور اور کارگری میں خواہ وہ ایجے ہوں یا برے (نذکر ہیں) اس کے بر عکس آنیے وہ ہے جو قبول کرتی ہے ' جو کرتی ہے ' بیدا کرتی ہے ' بیدا کرتی ہے ' بیدا کرتی ہے اختبار سے نیادہ قوت برواشت کرنے والی ہے یا جو فیر معمولی طور پر خوبصورت ہے ' مموان ہے یا جس بی مردانہ سے زیادہ زنانہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔۔۔ جیکب کرم نے تذکیر و آنیے کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے وہ بھی نمایت دلچیپ ہے۔ وہ کمتا ہے نذکر پہلا ' بوا' مضبوط' زیادہ لیک دار ' تیز' فعال ' محرک اور خلاق معلوم کرتا ہے نذکر پہلا ' بوا' مضبوط' زیادہ لیک دار ' تیز' فعال ' محرک اور خلاق معلوم ہو تا ہے جبکہ متونث بعد میں آنے والی نرم ' جانہ دکھ جیلنے والی اور قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ اور بے جان ہوتی ہے۔ '(د) والی ہوتی ہونے والی ہوتی ہونے والی ہو تا ہو تا ہو تا ہوتی ہونے ساتھ عبرت انگیز اور بصیرت افروز بھی ہے۔ ادھر میری نیلین ہے موال افعاتی کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز اور بصیرت افروز بھی ہے۔ ادھر میری نیلین ہے سوال افعاتی کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز اور بصیرت افروز بھی ہے۔ ادھر میری نیلین ہے سوال افعاتی کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز اور بصیرت افروز بھی ہے۔ ادھر میری نیلین ہے سوال افعاتی کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز اور بصیرت افروز بھی ہے۔ ادھر میری نیلین ہے سوال افعاتی

"چیل یا ڈائن عورت بی کیوں ہوتی ہے کیل یا ڈائن جنتی ہیت تاک بے رحم اور علدل ہوتی ہے مرد راکھشش یا رہے اتنا ظالم اور بے رحم کیوں نہیں ہوتا؟"(6)

- كونى مقلاؤك يم مقلائي كيا؟

الای زیان میں تفیریا کی یا کمتری وغیرہ کے لیے ہی "نسوانی سیخ" استعال ہوتے ہیں جیسے چھڑا سے چھڑا ہے چھری۔ اگر اس انداز سے عام مستعمل الفاظ پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زبان بھی دن رات ہمیں خورت کے چھوٹا ہوئے" کمتر ہوئے اور ناقس یا خام ہونے کا احساس کراتی رہتی ہے۔ ہم اس نوع کے الفاظ سنتے سنتے غیر شعوری طور پر ہی ان سے وابستہ خاندات اور تصورات کے اسے خوگر ہو جاتے ہیں کہ اس نوع کے الفاظ کی کنڈ ۔ شک کی وجہ سے ہم بھی خورت کو چھوٹا" کمتر" ناقص اور خام سجھنے لکتے ہیں شعوری طور پر اس امر کا احساس کیے بغیر کہ ایسے "فکری سانچ" کتے غیر منطقی ہوتے ہیں اور پھر طور پر اس امر کا احساس کیے بغیر کہ ایسے "فکری سانچ" کتے غیر منطقی ہوتے ہیں اور پھر ان سب پر مستزاد وہ اقوال زریں جن کے بموجب ہر برائی کا باعث عورت ہی خابت ہوتی ان سب پر مستزاد وہ اقوال زریں جن کے بموجب ہر برائی کا باعث عورت ہی خابت ہوتی ماں عیار کئی" ہے۔ اوھر بھین عی سے ایسی کمانیاں خانی جادہ کرنیاں اور بریادی لانے والی مفریت ملتی ہیں۔ خوتخوار پریلیں " مختصل پائیاں خوناک جادہ کرنیاں اور بریادی لانے والی مفریت ملتی ہیں۔

مردانه مفادات کی ضامن بھی ہے اور انہیں تخفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ اس قدامت پندی میں جب روایات مسلمات اور بزرگوں کے اقوال زریں بھی شامل کرلیں تو بنیاد پرتی کی وہ مجون تیار ہو جاتی ہے جو مرد کو "مرد" بناتی ہے اور عورت کو "عورت"!

دعورت: اسلحہ خانہ!"

بحیثیت مجموعی صدیوں سے عورت کے بارے میں مخصوص آر کی کنڈ مشک میں زبان جو اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ردز مرہ کے معمولات کا بیاں حصد بن چکا ہے کہ مجمی شعوری طور پر اس کے محرک مقاصد کے تجربہ کی ضرورت بی محسوس نمیں ہوئی مثلاً ملکت خیز ہتھیار تو مرہ استعال کرتا ہے مگر ان میں سے بیشتر کے زنانہ نام ہیں۔ شمشیر کوار "نظ بندوق" چھری" توپ کناری" برچھی "کولی" حتی کہ جدید ترین میزائل ہجی سے مورت نہ ہوئی اچھا فاصہ اسلحہ خانہ ہو "ئی۔ اس رویہ کی اساس اس قدیم تصور پر استوار ہو کہ مرہ پر عورت تباہی اور بیادی لاتی ہے (مثال: پنڈورا کے بکس والی حکایت) اور بیا کہ مرہ پر عورت تباہی اور بیادی لاتی ہے (مثال: پنڈورا کے بکس والی حکایت) اور بیا کی بنا پر غزل کا محبوب نازو انداز کے اسلحہ سے رویہ اس ماتا ہے۔

اپنی البانیات کا مطالعہ کریں تو پیشتر زنانہ اوساف حروف مجھی کے آخری حرف یعنی "ی" پر ختم ہوتے ہیں۔ کیا ہے عورت کو اس کی اوقات بتانے کا علامتی انداز نمیں؟ اس مضمن میں میری لو کیس کے مقالہ "لبانیات میں تذکیرو آنیف کا فرق" (ترجمہ: مسعود اشعر) میں فاصی دلچیپ اور کار آمہ معلومات جمع کی می ہیں۔ سواس کے بقول:

"ارسطو لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے اس کی تذکیر و آسید کا قرق معلوم کرنے کا قائل تھا۔ وہ تذکیر کو حرکت اور عمل کرنے والا اور آسید کو انتورت اور دکھ جھیلنے والا صیغہ قرار دیتا تھا"..... ازمنہ وسطی کے صرف و نحو اور علم و اوب کے ماہری نے بھی زبان میں جنس کے قرق سے متعلق ارسطو کے نظریہ کی تعایت کی ہے۔ گرائمر کے کسی گمنام ماہر کا قول ہے۔ "تذکیر کے ذریعہ ہم کسی چیز میں اس کے عمل کی نوعیت کا اندازہ کرتے ہیں اور آسید کے ذریعہ ہم کسی چیز میں اس کے عمل کی نوعیت کا اندازہ کرتے ہیں اور آسید کے ذریعہ ہم کسی چیز میں تحل و برداشت کی نوعیت سیجھتے ہیں تذکیر میں مرد اور پھر ذریعہ ہیں اور آسید میں چنان اور عورت آبکہ ہیں...!"

میری لوئیس اس طمن میں مزید لکھتی ہے:

"برطانوی ما ہر اسانیات بیرس نے 1751ء میں اپنی کاب Hermes میں لکھا اکثر

اؤکوں کی شادی کرانے کے بجائے زندگی بحر کے لئے ان کو گھر میں بٹھا لیا۔ ایک روایت یہ بھی کے کہ حق بخشانے کی رسم خصوصی طور پر ان قبائلی سرداروں اور وڈیروں کے ہاں شروع بوئی جن کے گھر میٹا پیدا نمیں ہوا۔ بینے کی پیدائش کے لئے انہوں نے خود تو تین تین شادواں بھی کیس گھر میٹا پیدا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا دوا۔ اس طرح بیٹیاں ساری عمرال جوڑے کی خواہش کو اپنے سینے میں چھیائے خواہشوں کی

مسلم مولی آگ پر جلتی رہیں۔

حق بخشانے کی رسم عمونا اس وقت ہوتی ہے جب اول کی عمر جوانی کی سرصدیں پار

کر کے برحائے کی والیز پر قدم رکھتی ہے اور اس کے بالوں میں جائدی کے آر چکنے گئے

ہو ' خدھ میں جن کی معنی ہیں "خوہر" یعنی عورت اپنے شوہر کو اپنا جن کمتی ہے۔ جب اوکی

ہو ' خدہ میں جن کی معنی ہیں "خوہر" یعنی عورت اپنے شوہر کو اپنا جن کمتی ہے۔ جب اوکی

بڑی میں نے جہیں جن بخشا وا ہے " یعنی اب ساری عمر تیما قرآن شریف کا ساتھ ہو گا اور

اب تو قرآن شریف کے میں ساتے میں زندگی ہر کرے گی۔ اور کی کی زندگی میں جب یہ وان

آ ہے تو اس کی میں خواہش ہوتی ہے کہ اس ون کے آنے ہے تو اچھا ہے وہ خوہ کو مار

واد ضلع کے آیک گاؤں عگری میں بھی ایسا میں واقعہ چش کیا ایک بااثر قبیلے کی لوگی نے گمر

واد ضلع کے آیک گاؤں عگری میں بھی ایسا میں واقعہ چش کیا ایک بااثر قبیلے کی لوگی نے گمر

واد ضلع کے آیک گاؤں عگری میں بھی ایسا میں واقعہ چش کیا ایک بااثر قبیلے کی لوگی قرار وے کر

میں رکھی ہوئی بندوت سے خورکشی کر لی گر بعد میں لوگی کی اس خورکشی کو گل قرار وے کر

میں اب تک بہت می لوگیوں کی شادی نہیں کروائی گئی اور ان کی تمام تمریوں بری جویلیوں

میں اب تک بہت میں لوگیوں کی شادی نہیں کروائی گئی اور ان کی تمام تمریوں بری جویلیوں

میں بیت گئی آنام اس قبیلے میں کو حورشی اب تک شادی کی آس لگائے ہوئے بیشی موجود

میں بیت گئی آنام اس قبیلے میں کو ستان والے علاقے کے بااثر قبیلے کے حوالے سے بھی موجود

میں بیت گئی آنام اس قبیلے میں کو ستان والے علاقے کے بااثر قبیلے کے حوالے سے بھی موجود

کوٹ ڈیکی میں (ضع خیر ہور) سندھ کے ماضی کے عمران تھیلے کی پہتیں فیصد لؤکیوں کی شادی نمیں ہوتی جبکہ خیرہور ضلع کے کوٹ بنگوے آیک کلو میٹر کے فاصلے پر آیک پیر کا کوئی شادی نمیں ہوتی جبکہ خیرہور ضلع کے کوٹ بنگوے آیک کلو میٹر کے فاصلے پر آایک پیر کا کوئی بیٹ نمیں کی جیا نمیں تھا اور زمین کے بنوارے کے خوف سے اسے اپنی اکلوتی لؤکی کی شادی نمیں کی اور اسے حق بخشا دیا۔ حیور آباد ضلع میں سندھ کے آیک مضہور سیاسی قبیلے میں بہت می اور اسے حق بخشا دیا۔ حیور آباد ضلع میں سندھ کے آیک مشہور سیاسی قبیلے میں بہت می لؤکیوں کی شادیاں نمیں کی جمئیں ان میں سے بردی عمر کی آیک غیر شادی شدہ عورت حال ہی

اگرچہ نیک ول پریاں اور اچھی عورتی ہی کمتی ہیں محر خال خال۔ متی کہ جانوروں کی حکایات میں بھی اومزی ہی ہیں محر خال خال۔ متی کہ جانوروں کی حکایات میں بھی اومزی ہی ہیشہ عیاری کا کام کرتی ہے شیر یا بھالو یا چینے نے برا کام نمیں کیا۔ انتظام تاکن ہی لیتی ہے اور پلید روح عورت ہی کی ہوتی ہے۔

الفرض! تصور زن ترغیب اعمناه شوت وغابازی مکاری بے حیاتی بے وفائی کرا فریب کے رکھوں سے عی پینٹ کی جاتی ہے!

"تضاد در تضاد:"

اگرچہ بیشہ ہے بی عورت متفاد ہاتی رویوں کے تضادات کا شکار ربی ہے گر آج صورت حال کمیں زیادہ با خوشکوار نظر آتی ہے کہ اب تعلیم کی بتا پر عورت کو اپنے وجود ذات فضیت نوانیت اور ان سب کے حوالہ ہے اپنے حقق کا احساس ہو چکا ہے حشا وہ ملازمت ہے کنبہ کی کفالت تو کر سکتی ہے گر اپنی مرضی ہے زندگی بسر کرنے کی آزادی نمیں بیوی بیٹی ماں بمن ہر رشتہ اس کے لیے پابندیوں کی زنجیر کی نئی کڑی جاہت ہوتا ہے جس کے نتیجہ بی اس کی مخص آزادی مجروح ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس کے مخص آزادی مجروح ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس کے مخص آزادی محروح ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس کے مخص آزادی محروح ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس کے معاشرہ کی جب سورت حال ہے کہ یماں صرف طواکف بی آزاد عورت ربی ہے۔ یہ اس کے معاشرہ کی ازاد عورت ربی ہے ا

وہ شزادی تھی تو حکران باپ کے سابی مفادات کے تحت بیابی جاتی تھی امیر وزیر ا درباری رکن کی بیٹی یا بمن تھی تو شاہ اور عاکم کی خوشنودی کے ذریعہ بی تبدیل ہو جاتی تھی۔ خریب کی جور و تو نیر ہوتی ہی ہودات مشترکہ افاعانی جا کداد اوسیوں اور ترکہ بی سے اے اے ہر قیت پر وارشت سے محروم رکھا جاتا ہے حتی کہ قرآن شریف سے "بیاہ" کر کے اے ہم بھر گھر میں بٹھائے رکھا جاتا ہے۔ نہ گھر سے بیٹی ملی اور نہ زمین!

قرآن شریف سے بین کے بیاہ کو "حق بخشائے" کا نام دیا گیا ہے اور سے رسم سندھ کے بااثر قدیم مسلم کرانوں میں آج بھی مروج ہے۔ عاجز جمالی کے الفاظ میں:

" و اسباب ہے۔ اللہ سے کہ سندھ میں بینے والے بست سارے بلوی اور سید قبیلوں کے سرکردہ لوگ سے بھتے الیک سے کہ سندھ میں بینے والے بست سارے بلوی اور سید قبیلوں کے سرکردہ لوگ سے بھتے کہ ان کے خاندان کے قابل کوئی بردا خاندان نہیں ہے سارے قبیلے والے ان سے کم بیں اس لئے کم حیثیت والے لوگوں کو اپنی بی کا رشتہ نہیں ویا جا سکتا اور دو سرے سے ہی کہ سندھ کے بااثر قبیلے اپنی خاندانی ملیت میں کسی اور کو حصہ وینے کے لیے تیار نہیں کتے۔ لوک کی شادی کرانے سے قانونی طور پر لوک کو بھی ملیت میں حصہ ویتا پڑا الی صورت میں ملیت کا وہ حصہ کی دو سرے آدی کے پاس بھا جاتا اس وجہ سے انہوں نے صورت میں ملیت کا وہ حصہ کی دو سرے آدی کے پاس بھا جاتا اس وجہ سے انہوں نے

اورنگ زيب قاسمي

کہ سبب اس علاقے کا کوئی جوان تین شیروں کا شکار کرے گا تو وہ اس نوجوان ہے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا" لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے یہ شرط اس خیال ہے رکھی تھی کہ کوئی ہے کام نہیں کرنے گا اور اے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی پڑے گی اور ہوا بھی ہیں۔ اس سردار کی بیٹی بوڑھی ہوئے تک گھر میں ہی جیٹی ری ایسی کئی مثالیس موجود ہیں جو سندھ میں مرآل ہوئی بوڈھی ہوئے تک گھر میں ہی جیٹھی ری ایسی کئی مثالیس موجود ہیں جو سندھ میں مرآل ہوئی جاگیرداری اور اندر سے کھو کھلی وؤیرا شای کی علامتیں ہیں اور بنیادی انسانی متوق کے چارٹر کے کوئے کھڑے کرنے کی مترادف اور انسانیت کی توجین ہیں۔"

( بحوالہ: 16 أكتوبر 1994)

عورت کے معالمہ بین اہل ندہب کے قول و قعل بین ہو تشاو ملتا ہے اس کی بنا پر وہ
یک وقت "شریعت ہو" اور "شریعت گریز" ہوتے ہیں اور خود کو مقل کل جانے کے پاوجود
ہیں کمی انہیں ان تضاوات کا اوراک نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے "اقبال اور ملا"
(س : 14- 13) ہیں ایسے ہی ایک مولوی صاحب کا واقعہ بیان کیا ہے جو علامہ اقبال کو ریش
درازی کی تو تنتین کرتے ہے گر بمن کو ترکہ ہیں سے شری حصہ دینے کو تیار نہ ہے۔
درازی کی تو تنتین کرتے ہے گر بمن کو ترکہ ہیں سے شری حصہ دینے کو تیار نہ ہے۔
آزہ درازی کی تو تنتین کرتے ہے گر بمن کو ترکہ ہیں ہے کہ کون تخفیر کا محطرہ مول لے۔ آزہ

ترین مثال ایس ایم بخفر کا بیان ہے جس کے بموجب "عورت کی گوائی آدھی ہے نہ مرد کو چار شاویاں کرنے کا افقیار ہے" روزنامہ جنگ لاہور (28 جنوری 1994ء) کی خبر کے مطابق انہوں نے اس ضمن میں یہ کما:

"اسلام عورت کو طلاق طلب کرنے کے جن سے نمیں روگا مرد کو چار شاویاں کرنے کا جن نمیں بلکہ رہایت ہے۔ قرآن پاک میں عورت کی گوائی کے بارے میں آیت کی غلط خرج کی جات ہے۔ ملائے کرام ' سکالرول اور باشعور لوگوں کو اجتماد کر کے حالات و و افتحات کے مطابق اسلام قوائین کو وُھالنا چاہیے۔ اسلام کمل ضابطہ حیات ہے ' ہمیں وَاقعات کے مطابق اسلام قوائین کو وُھالنا چاہیے ورنہ فروغ اسلام قمکن نہیں.... حضرت علی نے بھی دیجنے کی بہت آگے کی بات سوچنا چاہیے ورنہ فروغ اسلام قمکن نہیں.... صفرت علی نے بھی نے کہی یہ نہیں کما کہ ایک عورت کی گوائی قائل قبول نہیں ' مولوی نے تو گورت کی شمادت کو آدھا کر دیا انہوں نے کما میں علائے کرام کا ہوا احزام کرتا ہوں لیکن قرآن کی غلط تحریح و توضیح کے سامنے بھیار نہیں پھینک سکت ۔ انہوں نے کما ہم آئمہ قرآن کی غلط تحریح و توضیح کے سامنے بھیار نہیں پھینک سکت ۔ انہوں نے کما ہم آئمہ انہیں بھر دلیل کو اجتماد کے ذریعہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج آگر امام ابو حقیقہ ذری ہوتے اور انہیں بھر دلیل دی جاتی تو وہ قبول کر لیتے ۔ ایس ایم ظفر نے کما حضور نہی کریم کا فرمان انہیں بھر دلیل دی جاتی تو وہ قبول کر لیتے ۔ ایس ایم ظفر نے کما حضور نہی کریم کا فرمان ہے کہ جس محمل کے دو دن ایک ہی جیسے گزر کے وہ گھائے جس ہے اس لیے ہمیں اسلام

میں فوت ہو "تی ہے جبہ جمرا کے علاقے کے مصور خاندان میں بھی اور کیوں کی شادیاں نمیں بھی اور گرامہ نگار اسیں کی جاتمی محمرا سے بی تعلق رکھنے والی سندھ کی ایک برای ادبیہ اور ڈرامہ نگار فورا اندی شاہ نے بھی اپنی تحریروں میں سندھی عورتوں پر ہونے والے مظالم "کارو کاری" اور "حق بخشانے" کی رسم کی ندمت کی ہے اور اپنے تھم کے ذریعے مزاحت کی ہے۔ ای طرح مکی سیاست میں اچھی حیثیت رکھنے والے بدین کے ایک زمیندار گھرانے کے مشہور آدی کی بہن کی شاوی شیس کروائی گئی تو وہ گھرسے بھاگ گئی آج سک اس لوک کا کوئی پاتھیں چلا۔

سندھی مورتوں پر ہونے والے مظالم اور فرسودہ رسوات کی چکی ہیں سندھی عورت کے بینے کی واستانیں تقریباً حویلیوں کی بری بری وہاروں سے کرا کر بی وفن ہو جاتی ہیں گر کھی بھی وہ واستانیں وہواریں پھلانگ کر باہر تکتی ہیں تو ان کے سارے کروار ختم ہو جاتے ہیں۔ آئم ایسے واقعات لوگوں کے سائنے لانے ہیں پھر لوگوں کا بہت اہم کروار رہا ہے۔ ان ہیں میڈم عطیہ واؤد بھی شامل ہیں جو ایک سندھی ادیبہ اور سوشل ورکر ہیں۔ سندھی عورتوں پر ہونے والے مظالم پر میڈم عطیہ واؤد نے ایک وستاویز ترتیب دی ہے ایک جگہ وہ تھی ہیں کہ "سندھ کے ایک معزز قبیلے کی چھ سات لوگیاں وشنی کی بنیاد پر افواء ہوئی تھیں' ان کی خلاش ہیں قبیلے کے مردوں نے دن رات ایک کر ویا جب وہ لوگیاں باتھ آ سے کئیں تو ان کو گھرلا کرلائن ہیں کھڑا کرنے کے بعد ساری لؤگوں کو گولیوں کا فشانہ بنا دیا گیا اور کما گیا کہ یہ بھاگ گئیں تھیں۔ "

سندہ میں ایسی عی بہت مشہور می خواتین بھی ہیں جنہوں نے زندگی کا بہت عرصہ حویلیوں میں گزارنے کے بعد حویلیوں کی دیواروں کو قید خانہ تصور کیا اور بغاوت کی اور گروں سے بھاگ کر اپنے لیے پناہ گاہیں خلاش کیں۔ جبکہ بیہ بہت ہی دلچیپ پہلو ہے کہ سندھ کے بہت نامور سیاستدان' اویب' وانشور اور معروف لوگوں نے خود تو ایک سے زائد شادیاں کی ہیں گر اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں اور بعنوں کو انہوں نے قید رکھا۔ سندھ کے شادیاں کی ہیں گر اپنے ہیں گر اپنے میں اپنی بیٹیوں اور بعنوں کو انہوں کے قید رکھا۔ سندھ کے سیدوں میں بید عام ہے کہ وہ خود تو عام قبیلے کے کی لاک سے شادی کر لیتے ہیں گر اپنے گھروں میں ان کی بیٹیاں بو زھی ہو جاتی ہیں اور وہ یہ کتے ہیں کہ "بی بی زادواں رعایا کے گھروں میں کیسے جا کھی ہیں۔"

مددہ میں حق بخشانے کی رسم کے بارے میں دادد مسلع کے پہاڑی علاقوں کے ایک آبائی سردار کا یہ تصد مضہور ہے کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے یہ شرط رکھی لین دین کے ہیں جو مخصوص زمانہ کے لیے تھے اگر ظیفہ بارون رشید کی بمن قاضی ہو عتی ب لین دین کے ہیں ہو عتی ب کتی ہو کئی ہو گئی ہو گئے ہو گئی ہو

فتما کے اس مسئلہ پر اختافات ہیں۔ ایک طبقہ عورت کی گوائی کو آدھا گھتا ہے گر دو سرا عورت کی گوائی کے دو سرا عورت کی گوائی کے بارے میں تمام بحثیں اور باتیں آج کے زبانہ سے مطابقت نہیں رکھتیں ہیں توی سطح پر فیصلہ کرتا ہو گا کہ ہم نے قدم آگے برحانا ہے یا چھے۔ اگر چھے بانا ہے تو پھر ہمیں سلطانوں کے دور میں جاتا پڑے گا' خہبی آمریت ہی قائم کرتی ہے تو ظیفہ اور سلطان لانا پڑیں گے۔ طابوں کا روایتی کھتہ نظر شمنشاہیت یا بادشاہیت میں تو چل سکتا ہے گر جمہوریت کے فاضے مختلف ہیں۔ اگر پارلیزے یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کو سکولر ریاست بنانا ہے تو پھر علماء کیا کر لیس کے؟ ہماری بال تو مثال موجود ہے کہ علماء نے کما کہ عورت حکران نہیں پر علماء کیا کر لیس کے؟ ہماری بال تو مثال موجود ہے کہ علماء نے کما کہ عورت حکران نہیں بین عتی گر جمہور نے خورت کے دی فیصلہ دے دیا اور آج عورت حکران بن گئی بین علی گر جمہور نے خورت کے دی میں انتظار پیدا کر ری ہیں انہوں نے کما علماء اقبال نے کما کہ قوم کو ان بحق کما قاکہ:

دين ما في سبيل الله فساد

ملاکی تاویل معاشرہ میں صرف فسادی پیدا کر عتی ہے اس سے معاشرہ میں بجہتی پیدا نمیں ہو عتی "

"حواكي بثي:"

اس ملک میں عورت کے ساتھ کیا کھے ہو رہا ہے اس کا صرف زنا بالجبر کے اساو و شار سے بی اندازہ نگایا جا سکتا ہے کہ — 1991ء میں 1118۔ 1992ء میں 1273 جبکہ 1993ء میں سرف بانجاب میں 140 کیس رجٹر کیے گئے یہ "جنگ" 31 و ممبر 1993ء کے اعداد ہیں۔ اس ضمن میں مزید معلومات کوا کف 'اعداد اور رپورٹوں کے لیے کمیشن برائے انسانی حقوق کے بخص شمن میں مزید معلومات 'کوا کف' اعداد اور رپورٹوں کے لیے کمیشن برائے انسانی حقوق کے بائے مابتامہ "صدائے آدم" سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔

المارے معاشرہ میں عورت کیونکہ عزت کی علامت سمجی جاتی ہے اس لیے اے نشانہ بنا کر سارے خاندان کی تذکیل کے لیے بوے تومیوں' ان کے اوباش بیوں' جاکیرداروں' وڈیروں اور ان کے کارندوں نے اب اجماعی آبرو ریزی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور اس ساتھ کارنامہ" کی سمجیل کے بعد بو حکیں مار کر اور بھٹائے ڈال کر جشن کامرانی منایا

كو جديد تقاضول ك مطابق وهالنے كے ليے اجتناد كرنا ہو كا اور تهديليال لانا مول كى-" اس بیان پر علماء کا رو عمل روزنامه جنگ (لامور: 29 جنوری 1994ء) میں شائع مواجس كے بوجب "ملك بحرے معروف علاء اور مغيول نے ايس ايم ظفركے بيان كو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بغاوت قرار ویتے ہوئے کما کہ ایس ایم ظفر قرآن و صدیث کی واضح نصوص کے انکار کی وجہ سے وائدہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور آگر اس نے توب نہ كى تو اس كا حشر بھى سلمان رشدى جيسا ہو گا- ايك بيان ميں ان علاء نے كما ہے كه پاکستان ایک اسلای مملکت ہے تو اس میں اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف مسی کو "مرزه سرائی" کی اجازت نمیں وی جائے گی -- بیان دینے والے علاء کرام کے اساء یہ جی پاکستان علاء کونسل کے قائم مقام چیز مین مولانا حبیب الرحمٰن فاروتی مفتی جمیل احمد تھانوی ' علامه حافظ زبير احمد علمير مولانا اسعد تفانوي مولانا عبد النيوم حقالي مولانا محمد عبد الله وافظ عبدالرحمن منى مولانا عبدالرحمن اشرفي مولانا لطيف الرحمن مولانا اشرف قريشي مولانا عبدالعزيز نورستاني مولانا اسعد زكريا مولانا محمد على جانباز مولانا سرفراز خال صفدر مولانا عبدالرطن سلفي مولانا الله ويه كاكر والري محد طيف جالندهري مفتى غلام سرور قادري مفتى محمد حسين تعيى وافظ محمد انور ساجد ويرسيف الله خالد نقشبندى اور مولانا محمد نواز بلوج! ا محلے دن کے جنگ میں ڈاکٹر جاوید اقبال کا سے بیان چھیا:

"الہور (خبرگار خصوصی) مشر جسٹس رظائرہ جاوید اقبال نے کما ہے کہ اسلام نے مرد کو چار شاویوں کی صرف رعایت وی ہے اس کا "لائسنس" نہیں دیا۔ علاء کا نقطۂ نظر روایتی ہے یہ شنٹاہیت اور بادشاہت ہیں تو چل سکتا ہے گر جمہوریت ہیں اس کی مخبائش نہیں۔ علاء عورت کی حکرانی کے خلاف تھے گر جمہوریت نے تورت کے حق ہیں فیصلہ وے وا اور آج عورت کے حق ہیں فیصلہ وے وا اور آج عورت حکران ہے۔ "جگ" ہے "لفظو ہیں ذاکٹر جاوید اقبال نے بھی یکی نظریہ ہیں کیا کہ مرد کو چار شاویوں کی رعایت ہے۔ یہ فرض نہیں ہے قرآن پاک ہیں یہ ضرور ہے کہ مرد چار شاویوں کی رعایت ہے۔ یہ فرض نہیں ہے قرآن پاک ہیں یہ ضرور ہے کہ انساف کیا جائے اگر انساف نہیں کر کتے تو چراکی عائد کی گئی ہے کہ سب کے ساتھ انساف کیا جائے اگر انساف نہیں کر کتے تو چراکی عالم کی شاوی کرنا بہتر ہے، آبام عام تاثر کی ہے ہو کہ مرد انساف نہیں کر بھے گا۔ انہوں نے کہا کہ چار شادیوں کے بارے ہیں تارے ہی حالات تارے علاء کی ایروج روابی کی ایروج روابی کی ایروج روابی کی ایرے ہی صرف بعض مخصوص معاشی معالمات عاشی ہیں ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے بواب میں کہا کہ قرآن پاک ہی صرف بعض مخصوص معاشی معاملات عاشی ہے ہو ہی ہی کہ دو عورتوں کی گوائی کو ایک گوائی مانا جائے گا۔ یہ معاملات معاشی سے بیت کی حق ہے کہ دو عورتوں کی گوائی کو ایک گوائی مانا جائے گا۔ یہ معاملات معاشی سے بیت کی حق ہے کہ دو عورتوں کی گوائی کو ایک گوائی مانا جائے گا۔ یہ معاملات معاشی

جا آ ہے۔ 12 جولائی 1994ء کے اخبارات کے مطابق یوی سے زیادتی کا انتقام لینے کے لئے بخیائیت کے فیصلہ کے مطابق زیادتی کرنے والے کی یوی کی ساتھ گینگ رہے کیا گیا۔ روزنامہ جنگ لاہور: 23 جون 1994ء کی ہے رہورٹ بھی ماحظہ ہو:

"لاہور (فاخرہ تریم افضل) گذشتہ تین برسول میں پنجاب میں 20 سال ے مم عمر کی 149 اڑکوں ے زیادتی کی گئے۔ ان میں ے 54 اجماعی آبروریزی کا نشانہ بنیں۔ ان برقست خواتین میں 15 سے 20 سال عمر کی 79 وس سے پندرہ سال کی 48 پانچ سے وس سال کی 17 اور پانچ سال سے کم عمر کی بچیوں کی تعداد پانچ تھی۔ یہ بات خواتمن کے ساتھ زیاوتی کے خلاف بتائی می محظیم "وار" کی ایک ریسرچ ربورٹ میں بتائی می ب جو ہو یسیت كے تعاون سے تيار كى على- اس ربورث ير كروپ ميٹنگ 2 جولائى كو ہو گى- ربورث كے مطابق تشدد کانشانہ بنے والی بچیوں میں سے 84 کا تعلق دیمی علاقوں سے اور 64 کا شری علاقول سے ہے۔ ظلم کا نشانہ بنے والی او کیوں میں سے 20 طالبات ٹیچر اور 6 نوکرانیاں ہں۔ کر میں رہنے والی بچوں کی تعداد تین جبکہ 109 بچوں کے بارے میں علم نہیں ہو سکا که وه کیا کام کرتی تھیں۔ 137 لؤکیاں غیر شادی شدہ جبکہ 11 شادی شدہ اور ایک طلاق یافتہ می- ربورث میں اعظے ذہب کے بارے میں جایا گیا ہے کہ ان میں ہے 120 مطمان 8 عیمائی اور 21 کے قرب کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ ان بچیوں میں سے آیک بھی بی كا تعلق طبقہ امرا سے نہيں تھا۔ اے فال كاس كى ايك فال كلاس كى وس ور فال كى 58 اور نیلے طبقے کی 77 بچوں میں سے 54 کو اجہائی آبروریزی کا نشانہ بنایا گیا۔ 12 کو برہنہ پریڈ كرائي كئي- يوليس نے صرف 106 كى ايف آئى آر درج كى 27 كى ريورث درج سي ہوئی۔ رپورٹ میں کما گیا ہے کہ صرف 23 کیسر میں پولیس کا روب تعاون نر منی تھا استدو كرتے والوں ميں سے 11 قرمي رشتہ وار تھے '7 بسائے جيد آشنا يا دوست ' 46 واقف كار ' 24 اجنبي اور 50 نا معلوم افراو تھے۔"

جیزنہ لانے کم لانے یا بیاہ کے بعد خاوند اور سرال کے ناجائز مطالبات زر ہورا نہ کرنے کی پاداش میں نو بیابتا دلنوں کو تیل کے چولئے سے جلانے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو تا جارہا ہے۔ 1993ء میں صرف لاہور اور اس کے گرد و نواح میں 286 عورتوں کی موت تیل کے چولئے سے ہوئی۔ (جنگ: 16 و سمبر 1993ء) ۔ اس پر ہمارا وعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں 'ماں کے پاؤں کے نیچ جنت ہے اور بٹی اور بس کے رشتے سے مقدس

حکومت اور قانون تو اپنی می کرتا ہے لیکن کیا بھی کسی لاؤڈ سیکر ہے بھی عورت کے خلاف بنتی اور دیگر جرائم کی خدمت کی سی معصوم لڑکی کی آبد دریزی کے بعد علاقے کی سید کا چیش امام اپنے خمیر کو مطمئن پاتا ہے؟ غدیب نما سیاسی جماعتوں کے راہنما کیے تقاریر چیں عوام کی نقدیر بدلنے کے دعوے کر جاتے ہیں؟ ویسے تو یہ تمام معاشرہ بی کی ذمہ داری ہے لیکن غذبی مخصیات کیو تکہ خود کو اسلام کی نماکندہ اور عوام کی نجات دھندہ کے طور پر چیش کرتی ہیں اور ایسے معظرات وین کے محافظ ہونے کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں اس لیے ان معاملات میں ان سے فوری در عمل کی توقع ہے جا نہیں! یہ جلے کرتے ہیں تقاریر کرتے ہیں 'جلوس نکالت ہیں ان معاملات میں ان کے فوری در عمل کی توقع ہے جا نہیں! یہ جلے کرتے ہیں تقاریر کرتے ہیں 'ور معاشرہ بی خلاف میں شروع کرتے ہیں اس لیے ان معاملات ہیں بھی مظلوم عور تیں ان کی طرف دیکھنے پر بھیر مرب کرتے ہیں اور معاشرہ تو خیر کرتھاں' مادہ بھیر سی کہ ان کی طرف دیکھنے پر بست' دنیا دار اور جاہ بہند افراد پر مشمئل ہوتا ہے لاندا اللہ کے ان قبل معاشرہ تو خیر کرتھاں' مادہ بھی دندار اور صاف ستھرے کردار کی حائل غربی شخصیات کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علاقہ کے دیدار اور صاف ستھرے کردار کی حائل غربی شخصیات کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علاقہ کے دیدار اور صاف ستھرے کردار کی حائل غربی شخصیات کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علاقہ کے مرب رادے شفقت رکھ کراس کی داو رسی کریں!

#### حواشي:

(١) يموال "استاي معاشره" از پروفيسر رفع الله شاب ص 260:

(2) الوالد "مورت- زبان طلق = زبان طال علم" مرتب كثور عابيد من (11)

(3) الوال "فورت كي سرياى كا اسلام من كوتي تقور شين" از فطل الرحن بن محود من :38

(4) الرال "مورت- زيان فلل ي زيان عال عم" من: 99. 98

76 -78: 1 (5)

(6) اينا ص: 165

114

"وو قرآن" لا يور "مورت كى سريراى كا اسلام عن كوئى تصور تهيں" لا يور" الجمن الى صديق" مهيد مبارك" 1980ء "بيدى مسلم تبذيب" لا يور" وين گارز جمن" 1983ء "كارجمال وراز ب" لا يور" كمتيد اردو اوب "مورت: فواب اور فاك كه درميان" لا يور" كارگر مك بيلشرز" 1985ء "مورت ايك فضياتى معاد" از سميون دوار" لا يور" وين گارز" 1982ء "مورت زبان خلق سے زبان طال خك" (مرتب)

"مقالات مربيه" (جلد شاف وبهم) لا يورا مجلس ترقی اوب" 1965ء
"آپ کوترا موبی کوتراردود کوتر"
لا يورا اواره شخافت اسلاميه 1992ء
"کلیات اقبال" لا يورا شخ خلام علی اينز عز 1973ء
"بر مغیر می مسلمان معاشره کا البیه"
الا يورا تکارشات 1987ء
"آبریخ اور فرقه واريت" لا يورا تکارشات 1986ء
الا يورا اواره شخافت اسلاميه " ست ؟
الا يورا اواره شخافت اسلاميه " ست ؟
الا يورا تخليفات " 1993ء
الا يورا تخليفات " 1993ء
الا يورا تخليفات المحامية " از موجوريال سال الا يورا تخليف بديد الهيات اسلاميه"
از خلام واکن محد اقبال " لا يورا" بزم اقبال " 1963ء
از خلام واکن محد اقبال " لا يورا" بزم اقبال " 1963ء
از اواره اوب العالم" الا يورا" بزم اقبال " 1961ء

ظام بياني باتي فعل الرحن عن محم

> قاش جاریه قرة العین حیدر کشور چبید

ار الرام في المالي المرتب ا

ار اقبال مار مبارک علی وانع

عمر طيف ندوى" مولانا

معثوق صيل خال مولوي (مترجم)

(33) 2 (5) 24

S & B 3 14

Encyclopaedias: Americana / Britanica

Hawking, Stephen W. "A Brief History of Time".

Ikram, S.M. 'A History of Muslim Civilization in India Pakistan:' Lahore, Institute of Islamic

Culture, 1994.

Leaky, Richard E/ 'Origins.' London, Lewin, Rooger 'Macdonalds and Jane's 1979. كتابيات

المسلمان مورت" إذ : قريد وجدى تغدى الميس تبادا طارق اكيرى "ووداه الميس تبادا طارق اكيرى "ووداه المعالمة" لادور "قومول كى قلمت و زوال كه اسباب كا مطالمة" لادور " مجلس ترقى اوب " هيع سوم : 1992ء "تجديد و احيائ وين " قادور " المامك جبل كيشر " هيع تنم " 1966ء " المنامك جبل كيشر " هيع تنم " 1966ء " اليما علي بشتم " 1967ء " اليما علي بشتم " 1967ء " اليما علي ميشر شد؟ " الردو باسم المنا يكوييزيا" (جلد اول و دوم) لادور " المام على " 1987ء " الردو باسم المنا يكوييزيا" (جلد اول و دوم) لادور " المام على " 1987ء " المام على " 1987ء " المام على " 1987ء " المام و دوم) لادور 1966ء " المام و دوم المام و المام و المام و المام و المام و دوم المام و الما

اردو الحت إورا 1993ء "وريار على" لاجور" مجلس ترقى اوب 1966ء "باكتاني كلير" كراين" اليك وبلشرز" 1973ء "قوى الكش اردو وتشرى" اسلام آباد استدره قوى زبان 1993ء "بديد سائنس كا آغاز" از نامس كولله شائن الادور" الليقات 1993ء "اسلامي معاشره" لا بورا عك كل معلى كيشيز " 1988ء " أريخ معرف ال نبري صن جارات " 1100 " SE 30 40" 47 "اش ك مزار" كرايي كت والال 1979ء "موی ے مارکی تک" اینا 1983ء "مرب و بند ك تطلات" كرايي ادود اكيدي خده 1987ء "ارمان اور حقیقت" از زاکز عبدالسلام" لاہورا اوری بکس ایڈ ساؤنڈزا 1993ء " الله المار" الدو سائن يورد 1986ء "اقال اور مل" الاور ملى حق اوب "الراقال" ويور" يزم اقال 1988ء "المشاقات" يول وار التبلي 1965ء "روايات تدن قديم" جملم" فرو افروز 1991ء

रिटि प्रियान (न्हीं)

آنا الكارسين" واكر

ايوال على مودوى ميد

"اردو افت ( باریخی اصولول پر) کراچی،

الين ايم اكرام" واكثر وهيد قريش (مرتين) جميل جالي" واكثر

رثيد مك (مترج)

رفع الله شاب پروفیسر رئیس امر جعفری (مترجم)

يا س

علیمان ندوی عامه الغزاد احمد (مترجم)

مدا للم الخلية

مبرا خرید کاری علی مهای جلال بوری

# تصانف: دُاكرُ سليم اخرَ

اقبال كانفساتي مطالعه اردو زبان كامطالعه حیات جادید (متلخیص) باغ و بهار از میرامن (مقدمه) جاليس منك كى عورت كام زم ونازك تین بڑے نفسیات دان عورت جنس اور جذبات حاري جنسي اور جذباتي زندگي مرد جنس کے آئیے میں عورت جنس کے آئینے میں شادي جنس اور جذبات خو کھوار اور مطمئن زندگی گزاریے

اردواوب کی مخضرترین تاریخ تخليق اور لاشعوري محركات انثائيه كى بنياد پاکستان میں اردو اوب سال به سال تخليق وخليقي شخصيات اور تنقيد ادب اور لاشعور ادب اور کلچر انسانہ حقیقت سے علامت تک افسانه اورافسانه نگار مغرب من نفساتي تقيد داستان اور ناول اردو زبان کیا ہے؟ تقدى ديستان نكاه اور نقط

Wilson, Colin:

"The Occult" New York, Vintage Books, 1973

Life: The Bible Issue, 19-April, 1965. The "Economist", 22- 28 Oct 1994.

#### 117.

"العارف" م کی جون 1993ء 1900 "35%" 315 اكت 1979ء 11 /5 11 315 14 أكور 1993ء / 21 أكور 1993ء / 12 شكي 1994ء "راوي" 1981 و كبر 1989ء "روش خيال" جارو 2' 3' 4' 1993ء 315 "سياره ۋائجسٹ" مر 1993ء 1981 "شب خون" ال آباد ارچ کی 1986ء "نیائے وم" اير بل اللت 1993ء / فروري 1994ء 1381 "عرقات" 1500 كى 1994ء "声,是" جولائي- تتبر 1993ء اسلام آباد "فنون" جون- جولائي 1989ء/ جنوري مارج 1991ء 1901 "لل و نمار" 315 و1 ايل 1979ء " 3 36" 1900 £ 1980 على 1977ع على 1980ء "نكار ياكتان" 315 جنوري 1966ء/ جشن طلائي نمبر 1983ء/ سالنامه 1983ء/ ايريل وتمبر نياز صدى نبر 1984ء مكتوبات نياز تبر 1985ء/ فردري 1987ء/ منى 1988ء/

عى 1999ء/ نومبر 1991ء